https://ataunnabi.blogspot.com/

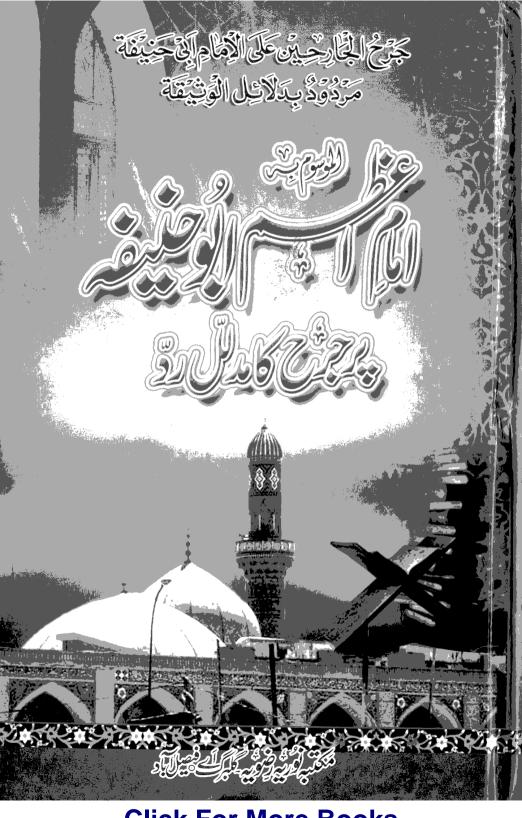

Click For More Books ps://archive.org/details/@zohaibhasanatt

ttps://ataunnabi.blogspot.com

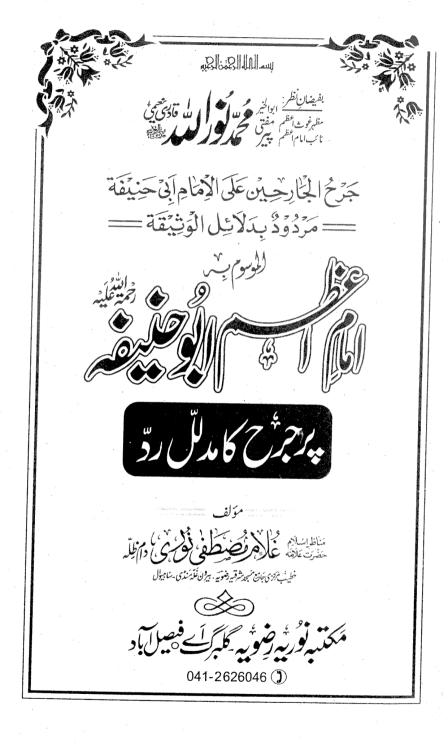

## فهرست مضامين

| صفحةببر | <u> </u>                                             | نمبرشار |
|---------|------------------------------------------------------|---------|
| 34      | انتساب                                               | 1       |
| 36      | ﴿ياباول﴾                                             | 2       |
|         | سيدنالام الآئمة احام اعظم ابو حنيفه رض الدعد         |         |
|         | بربعض أئم محدثين كى طرف منسوب جرح كالمفصل ومدلل جواب |         |
| 37      | رببلي نظر                                            | 3       |
| 38      | کامل این عدی کی سندنمبر 1                            | 4       |
| 40      | سفیان وری امام اعظم کے مداح                          | 5       |
| 43      | كامل ابن عدى كى سندنمبر 2                            | 6       |
| 43      | کامل ابن عدی کی سندنمبر 3                            | 7       |
| 44      | سندنمبر2 کی کیفیت                                    | 8       |
| 45      | سندنمبر3 کی کیفیت                                    | 9       |
| 46      | ابن عدى كى سندنمبر 4                                 | 10      |
| 47      | ا بن عدى كى سندنمبر 5                                | 11      |

#### ﴿ جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں ﴾

|       | نام كتاب       |
|-------|----------------|
|       |                |
|       | تاليف          |
|       |                |
| ***** | كمپوزتگ        |
|       | تاریخ اشاعت    |
|       | تع <i>دا</i> د |
|       | صفحات          |
|       | طالع           |
|       | مطبع           |
|       | ناشر           |
|       | قيت            |
|       |                |

### ملنے کے بیتے

نوربیرضوبی بلی پشنز 11- گنج بخش رود ٔ لا مور 7313885 مکتب نوربیرضوبی بغدادی جامع مجد گلبرگ اے فیصل آباد نون: 2626046

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

5

| ا بن عدی کی سندنمبر 23<br>ا بن عدی کی سندنمبر 24<br>ا بن عدی کی سندنمبر 25 | 29<br>30<br>31                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن عدی کی سندنمبر 25                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | 24                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | 1 31                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن عدی کی سندنمبر 26                                                      | 32                                                                                                                                                                                                                                                          |
| این عدی کی سندنمبر 27                                                      | 33                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدی کی سند نمبر 28                                                     | 34                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدی کی سندنمبر 29                                                      | 35                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدى كى سندنمبر 30                                                      | 36                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدی کی سندنمبر 31                                                      | 37                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدى كى سندنمبر 32                                                      | 38                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدی کی سندنمبر 33                                                      | 39                                                                                                                                                                                                                                                          |
| این عدی کی سندنمبر 34                                                      | 40                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدی کی سندنم بر 35                                                     | 41                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدی کی سندنمبر 36                                                      | 42                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عدى كى سندنمبر 37                                                      | 43                                                                                                                                                                                                                                                          |
| این عدی کی سندنمبر 38                                                      | 44                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كتأب الضعفاء الكبير مي الم اعظم ي                                          | 45                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            | ابن عدی ک سندنمبر 28 ابن عدی ک سندنمبر 29 ابن عدی ک سندنمبر 30 ابن عدی ک سندنمبر 31 ابن عدی ک سندنمبر 31 ابن عدی ک سندنمبر 33 ابن عدی ک سندنمبر 34 ابن عدی ک سندنمبر 35 ابن عدی ک سندنمبر 36 |

4

| 48 | ابن عدی کی سندنمبر 6  | 12 |
|----|-----------------------|----|
| 49 | آین عدی کی سند نمبر 7 | 13 |
| 50 | ابن عدی کی سندنمبر 8  | 14 |
| 52 | ابن عدی کی سندنمبر 9  | 15 |
| 62 | ابن عدی کی سندنمبر 10 | 16 |
| 65 | ابن عدی کی سندنمبر 11 | 17 |
| 66 | این عدی کی سندنمبر 12 | 18 |
| 67 | این عدی کی سندنمبر 13 | 19 |
| 68 | این عدی کی سندنمبر 14 | 20 |
| 71 | این عدی کی سندنمبر 15 | 21 |
| 71 | ابن عدى كى سندنمبر 16 | 22 |
| 72 | این عدی کی سندنمبر 17 | 23 |
| 74 | ابن عدی کی سندنمبر 18 | 24 |
| 76 | این عدی کی سندنمبر 19 | 25 |
| 78 | ابن عدی کی سندنمبر 20 | 26 |
| 80 | این عدی کی سندنمبر 21 | 27 |
| 81 | ابن عدی کی سندنمبر 22 | 28 |

| 121 | علامه امام موفق عليدالرحمه                            | 63 |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 122 | امام عقیلی کی سندنمبر 15                              | 64 |
| 123 | امام عقیلی کی سندنمبر 16                              | 65 |
| 123 | امام قلی کی سندنمبر 17                                | 66 |
| 125 | امام عقیلی کی سندنمبر 18                              | 67 |
| 127 | امام ذهبی علیه الرحمه فرماتے ہیں                      | 68 |
| 128 | حضرت امام حافظ الدين كردري عليه الرحمه                | 69 |
| 128 | جناب ابو يوسف الصفار                                  | 70 |
| 129 | علامدامام ابن عبدالبرعليدالرحمه                       | 71 |
| 129 | اماع قیلی کی سندنمبر 19                               | 72 |
| 130 | حضرت امام ذهمی علیدار حمدجو کفن رجال کے مسلمدامام بیں | 73 |
| 130 | امام علامه حافظ ابن حجر عسقلاني عليه الرحمه           | 74 |
| 131 | محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطى عليه الرحمه       | 75 |
| 131 | امام عقیلی کی سندنمبر 20                              | 76 |
| 133 | امام عقیلی کی سندنمبر 21                              | 77 |
| 135 | اما عقیلی کی سندنمبر 22                               | 78 |
| 135 | ا مام عقیلی کی سندنمبر 23                             | 79 |

6

| 105 | امام عقیلی کی سندنمبر 1                      | 46  |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 106 | امام عقیلی کی سندنمبر 2                      | 47  |
| 106 | امام عقیلی کی سندنمبر 3                      | 48  |
| 107 | اماعقیلی کی سندنمبر 4                        | 49  |
| 108 | اماعقیلی کی سندنبر 5                         | 50  |
| 109 | امام عقیلی کی سندنبر 6                       | 51  |
| 110 | اماعقیلی کی سندنبر 7                         | 52  |
| 111 | اماع قبلی کی سندنمبر 8                       | 53  |
| 113 | حضرت امام ما لك رضى الله عنه                 | 54  |
| 113 | امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کے مداح تنھے | 55  |
| 115 | امام عقیلی کی سندنمبر 9                      | 56  |
| 115 | امام شعبدامام صاحب كداح تق                   | 57  |
| 117 | امام عقیلی کی سندنمبر 10                     | 58  |
| 118 | امام عقیلی کی سندنمبر 11                     | 59  |
| 119 | امام عقیلی کی سندنمبر 12                     | 60  |
| 120 | امام عقیلی کی سندنمبر 13                     | 61  |
| 121 | امام عقیلی کی سندنمبر 14                     | 62  |
|     |                                              | 500 |

| 171 | ما عقیلی کی سندنمبر 35                        | 97   |
|-----|-----------------------------------------------|------|
| 174 | مام ابن حبان عدارم كى كتأب المجروحين كرجوابات | 98   |
| 174 | مام ابن حبان کے قول پر تبصرہ                  | 99   |
| 177 | كتاب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1          | 1000 |
| 179 | ابن حبان کی سندنمبر 2                         | 101  |
| 182 | ابن حبان کی سندنمبر 3                         | 102  |
| 183 | این حبان کی سندنمبر 4                         | 103  |
| 186 | ابن حبان کی سندنمبر 5                         | 104  |
| 187 | ابن حبان کی سندنمبر 6                         | 105  |
| 189 | ابن حبان کی سندنمبر 7                         | 106  |
| 190 | ابن حبان کی سندنمبر 8                         | 107  |
| 192 | ابن حبان کی سندنمبر 9                         | 108  |
| 194 | ابن حبان کی سندنمبر 10                        | 109  |
| 195 | ابن حبان کی سندنمبر 11                        | 110  |
| 196 | ابن حبان کی سندنمبر 12                        | 111  |
| 197 | ابن حبان کی سندنمبر 13                        | 112  |
| 198 | ابن حبان کی سندنمبر 14                        | 113  |
|     |                                               |      |

| اماع قبلی کی سندنمبر 24                   | -80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امام عقیلی کی سندنمبر 25                  | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام عقیلی کی سندنمبر 26                  | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام عقیلی کی سندنبر 27                   | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام عقیلی کی سندنمبر 28                  | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليه الرحمه    | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليدالرحمه | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام عقیلی کی سندنمبر 29                  | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ماعقیلی کی سندنمبر 30                   | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضرت امام احمد بن عنبل عليه الرحمه        | 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| علامها بنعبدالبرعليه الرحمه               | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| علامه ذهبي عليه الرحمه                    | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام عقیلی کی سندنمبر 31                  | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حافظا بن حجر ملى عليه الرحمه كي ايك نفيحت | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام عقیلی کی سندنبر 32                   | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اماع قیلی کی سندنمبر 33                   | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام قتیلی کی سندنمبر 34                  | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | امام قبلی کی سند نبر 25 امام قبلی کی سند نبر 26 امام قبلی کی سند نبر 28 امام قبلی کی سند نبر 28 امام تبلی کی سند نبر 28 ماه خلالد نیاامام ابن جرع سقلانی علیه الرحمه امام قبلی کی سند نبر 29 امام قبلی کی سند نبر 20 علامه ابن عبد البرعلیه الرحمه علامه ابن عبد البرعلیه الرحمه علامه از حمی علیه الرحمه علامه از حمی علیه الرحمه امام قبلی کی سند نبر 31 امام قبلی کی سند نبر 32 امام قبلی کی سند نبر 33 امام قبلی کی سند نبر 33 |

| - |   |
|---|---|
| 1 |   |
|   | • |

| 221 | كتاب المعرفدوالثاريخ كاسندنبر7      | 130 |
|-----|-------------------------------------|-----|
| 222 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 8  | 131 |
| 223 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 9  | 132 |
| 224 | كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 10 | 133 |
| 225 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 11   | 134 |
| 226 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 12  | 135 |
| 226 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر13   | 136 |
| 227 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنمبر 14   | 137 |
| 228 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 15  | 138 |
| 229 | كتاب المعرفدوالتاريخ كى سندنمبر16   | 139 |
| 230 | كتاب المعرفدوالتاريخ كى سندنمبر 17  | 140 |
| 231 | كتاب المعرفدوالثاريخ كى سندنمبر18   | 141 |
| 232 | كتاب المعرفه والتاريخ كى سندنبر19   | 142 |
| 232 | كتاب المعرف والتاريخ كى سندنبسر 20  | 143 |
| 234 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنبر 21   | 144 |
| 235 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنبر 22    | 145 |
| 235 | كتاب المعرف والتاريخ ك سندنمبر 23   | 146 |

|                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابن حبان کی سندنمبر 15                    | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن حبان کی سندنمبر 16                    | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این حیان کی سندنمبر 17                    | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن حبان کی سندنمبر 18                    | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این حبان کی سندنمبر 19                    | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این حیان کی سندنمبر 20                    | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| این حبان کی سندنمبر 21                    | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن حبان کی سندنمبر 22                    | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن حبان کی سندنمبر 23                    | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كتاب المعرفة والتلريخ "من واقع اعتراضات ك | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مركل جوابات                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنبسر 1        | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 2        | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 3        | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كتاب المعرفه والتاريخ كي سندنمبر 4        | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبرة          | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | این حبان کی سندنمبر 16 این حبان کی سندنمبر 18 این حبان کی سندنمبر 18 این حبان کی سندنمبر 19 این حبان کی سندنمبر 20 این حبان کی سندنمبر 20 این حبان کی سندنمبر 20 این حبان کی سندنمبر 22 این حبان کی سندنمبر 22 این حبان کی سندنمبر 23 این حبان کی سندنمبر 30 این حبان کی سندنمبر 30 این حبان کی سندنمبر 1 این المعرفه والثاری کی سندنمبر 1 این المعرفه والثاری کی سندنمبر 1 این المعرفه والثاری کی سندنمبر 3 |

| 262 | امام محدث علامتش الدين سخاوي عليه الرحمه | 163 |
|-----|------------------------------------------|-----|
| 263 | امام محدث حافظ محمد يوسف صالحي شافتي     | 164 |
| 264 | علامه حممتين السندي                      | 165 |
| 265 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 1                 | 166 |
| 266 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 2                 | 167 |
| 267 | خطیب بغدادی کی سندنمبر 3                 | 168 |
| 267 | سندنبر4                                  | 169 |
| 267 | سندنبر5                                  | 170 |
| 268 | سندنبر6                                  | 171 |
| 268 | سندنبر7                                  | 172 |
| 270 | سندنبر8                                  | 173 |
| 271 | سندنبر9                                  | 174 |
| 271 | سندنبر10                                 | 175 |
| 272 | سندنبر11                                 | 176 |
| 272 | سندنبر12                                 | 177 |
| 273 | سندنبر13                                 | 178 |
| 274 | سندنبر14                                 | 179 |

| 236 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 24                     | 147 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 237 | كتاب المعرف والتاريخ كي سندنمبر 25                     | 148 |
| 242 | تاديخ صفيو مسامام اعظم پرندكورطعن كاجواب               | 149 |
| 243 | تاریخ صغیر کی سندنمبر 1                                | 150 |
| 244 | تاریخ صغیر کی سندنمبر 2                                | 151 |
| 245 | امام اعظم كے علم وفقد كے بارہ ميں آئمہ كرام كے ارشادات | 152 |
| 245 | امام سفيان عليه الرحمه                                 | 153 |
| 245 | عبدالله بن دا ؤ د                                      | 154 |
| 246 | امام شعبه                                              | 155 |
| 247 | امام ابو یوسف کا فرمان                                 | 156 |
| 247 | يوسف بن خالد كا فرمان                                  | 157 |
| 247 | خلف بن ايوب كا فرمان:                                  | 158 |
| 249 | ميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ                           | 159 |
|     | اورامام اعظم الوحنيفه رضى اللهءنيه                     |     |
| 251 | امام ذہبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں                        | 160 |
| 261 | علامه ذرقاني كاارشاد                                   | 161 |
| 261 | محدث علامدا بن نجارعليه الرحمه                         | 162 |

| 7 | ~ |
|---|---|
|   |   |
|   |   |

| سندنمبر32  | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سندنمبر33  | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنمبر 34 | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر35   | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر36   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر 37  | 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر38   | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر39   | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر40   | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر41   | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر42   | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر43   | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر44   | 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر45   | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر46   | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر 47  | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سندنبر48   | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | عند نبر 33<br>عند نبر 35<br>عند نبر 36<br>عند نبر 38<br>عند نبر 39<br>عند نبر 40<br>عند نبر 41<br>عند نبر 42<br>عند نبر 44<br>عند نبر 45<br>عند نبر 46<br>عند نبر 46<br>عند نبر 47<br>عند نبر 46<br>عند نبر 47<br>عند نبر 47<br>عند نبر 48 |

| 275 | سندنمبر15  | 179 |
|-----|------------|-----|
| 275 | سندنمبر16  | 170 |
| 276 | سندنبر17   | 181 |
| 277 | سندنبر18   | 182 |
| 279 | سندنمبر19  | 183 |
| 281 | سندنمبر20  | 184 |
| 281 | سندنبر 21  | 185 |
| 281 | سندنبر22   | 186 |
| 282 | سندنبر23   | 187 |
| 282 | سَدُنْبر24 | 188 |
| 282 | سندنبر25   | 189 |
| 282 | سندنبر26   | 190 |
| 282 | سٰذنبر 27  | 191 |
| 283 | سندنمبر28  | 192 |
| 283 | سندنبر29   | 193 |
| 283 | سندنمبر30  | 194 |
| 284 | سندنبر31   | 195 |

| 1 | A |
|---|---|
|   | v |

| 299 | سندنمبر66                                           | 230 |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| 301 | امام اعظم کے افعال واقوال پرجرح کے باب کی سندنمبر 1 | 231 |
| 303 | سندنمبر 4 تا 8                                      | 232 |
| 304 | سندنمبر9                                            | 233 |
| 305 | سندنبر10                                            | 234 |
| 305 | سندنبر12-11                                         | 235 |
| 306 | سندنبر13                                            | 236 |
| 306 | سندنبر14                                            | 237 |
| 306 | سندنمبر15                                           | 238 |
| 307 | سندنمبر16                                           | 239 |
| 308 | سندنبر17                                            | 230 |
| 309 | سندنمبر18                                           | 241 |
| 309 | سندنمبر19                                           | 242 |
| 311 | سندنمبر20                                           | 243 |
| 311 | سندنمبر 21                                          | 244 |
| 312 | سندنمبر22                                           | 245 |
| 312 | سندنمبر23                                           | 246 |
|     |                                                     |     |

| 291 | سندنمبر49 | 213 |
|-----|-----------|-----|
| 291 | سندنمبر50 | 214 |
| 292 | سندنبر 51 | 215 |
| 293 | سندنبر52  | 216 |
| 293 | سندنمبر53 | 217 |
| 293 | سندنبر 54 | 218 |
| 294 | سندنبر55  | 219 |
| 294 | سندنبر 56 | 220 |
| 294 | سندنبر 57 | 221 |
| 295 | سندنبر58  | 222 |
| 295 | سندنبر59  | 223 |
| 296 | سندنبر60  | 224 |
| 297 | سندنبر61  | 225 |
| 297 | سندنبر62  | 226 |
| 297 | سندنبر63  | 227 |
| 298 | سندنبر64  | 228 |
| 298 | سندنمبر65 | 229 |

| - 4 | $\sim$ |
|-----|--------|
| 7   | ~      |
|     |        |
|     |        |

| 319 | سندنمبر 45       | 264 |
|-----|------------------|-----|
| 319 | سندنمبر46        | 265 |
| 320 | سندغبر 47        | 265 |
| 320 | سندنمبر48        | 267 |
| 321 | سندنمبر 49 تا 52 | 268 |
| 322 | سندنمبر 53 تا 56 | 269 |
| 323 | سندنمبر 57       | 270 |
| 324 | سندنمبر58        | 271 |
| 324 | سندنمبر59        | 272 |
| 325 | سندنمبر60        | 273 |
| 325 | سندتبر61         | 274 |
| 326 | سندنمبر62        | 275 |
| 326 | سندنمبر63        | 276 |
| 327 | سندنمبر 64       | 277 |
| 327 | سندنمبر65        | 278 |
| 328 | سندنمبر66        | 279 |
| 328 | سندنمبر 67       | 280 |

| 312 | سندنبر24        | 247 |
|-----|-----------------|-----|
| 313 | سندنمبر25       | 248 |
| 313 | سندنمبر26       | 249 |
| 314 | سندنمبر 27      | 250 |
| 314 | سندنمبر28       | 251 |
| 314 | سندنمبر29       | 252 |
| 315 | سندنبىر30       | 253 |
| 316 | سندنبر31        | 254 |
| 316 | سندنبر32        | 255 |
| 316 | سندنبر 33 تا 37 | 256 |
| 317 | سندنبر38        | 257 |
| 317 | سندنبر39        | 258 |
| 317 | سندنمبر40       | 259 |
| 318 | سندنمبر 41      | 260 |
| 318 | سندنمبر 42      | 261 |
| 318 | سندنمبر43       | 262 |
| 319 | سندنمبر44       | 263 |

| _ |   |   |
|---|---|---|
| ^ | • | ٦ |
| , | ŧ |   |
| _ | • | , |

| 334 | سندنمبر 87                                             | 298 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 335 | سندنمبر88                                              | 299 |
| 335 | سندنمبر89                                              | 300 |
| 336 | سندنمبر90                                              | 301 |
| 336 | سندنمبر 91-92-93                                       | 302 |
| 337 | سندنمبر 95 تا 100                                      | 303 |
| 338 | ىندنمبر 101 تا104                                      | 304 |
| 339 | ىندنمبر 105 تا 108                                     | 305 |
| 340 | سندنمبر 109 تا 113                                     | 306 |
| 341 | سندنمبر114 تا116                                       | 307 |
| 342 | سندنمبر119،119                                         | 308 |
| 343 | سندنمبر 122،121                                        | 309 |
| 344 | تذكرة الحفاظ اورذكرامام اعظم رضى الله عنه              | 310 |
| 348 | منا قب الامام وصاحبيه امام اعظم عليه الرحمه كي شان مين | 311 |
| 355 | "تاریخ بغداد" بین امام اعظم علیدالرحمد برک گئے         | 312 |
|     | اعتراضات برگفتگو                                       |     |
| 357 | كچيتهره كتاب السندكي بارهيس                            | 313 |
|     |                                                        |     |

| 329 | سندنمبر 68-69           | 281 |
|-----|-------------------------|-----|
| 329 | سندنمبر70               | 282 |
| 330 | سندنبر71                | 283 |
| 330 | سندنبر72                | 284 |
| 330 | سندنمبر73               | 285 |
| 330 | سندنبر74                | 286 |
| 331 | سندنمبر75               | 287 |
| 331 | سندنمبر76               | 288 |
| 331 | سندنمبر 77              | 289 |
| 332 | سندنمبر78               | 290 |
| 332 | سندنمبر 79اورسندنمبر 80 | 291 |
| 332 | سندنمبر81               | 292 |
| 333 | سندنمبر82               | 293 |
| 333 | سندنمبر83               | 294 |
| 334 | سندنمبر84               | 295 |
| 334 | سندنمبر85               | 296 |
| 334 | سندنمبر86               | 297 |
|     |                         |     |

| _ |   | _  |
|---|---|----|
| _ | г | ٠, |
| , |   | ,  |
|   |   |    |

| 367 | 2_حماد بن الي سليمان                           | 329 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 368 | 3_مسعر بن كدام                                 | 330 |
| 369 | 4_امام محدث الوب سختياني عليه الرحمه           | 331 |
| 370 | امام محدث أغمش                                 | 332 |
| 371 | 6-امام شعبه بن حجاج                            | 333 |
| 372 | 7۔ امام سفیان توری                             | 334 |
| 373 | 8-امام مغیره بن مقسم الفسی                     | 335 |
| 374 | 9 _محدث حن بن صالح                             | 336 |
| 375 | 10- حفرت سفيان بن عيينه عليه الرحمه            | 337 |
| 376 | 11_جناب معيد بن البي عروبه                     | 338 |
| 377 | 12 - حماد بن زيد عليه الرحمه                   | 339 |
| 378 | 13_جناب قاضی شریک                              | 340 |
| 379 | 14_محدث عبدالله بن شرمه عليه الرحمه            | 341 |
| 380 | 15 _ إمام محدث يحيى بن سعيد القطان عليه الرحمه | 342 |
| 380 | 16_حفرت امام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 343 |
| 382 | 17 يىحدث امام قاسم بن معن                      | 344 |
| 382 | 18 محدث حجر بن عبدالجبار                       | 345 |

| 358 | بابنبر2                                  | 314 |
|-----|------------------------------------------|-----|
|     | جلیل القدر انمه کی زبان سے               |     |
|     | امام اعظم ابوحنیفه کی تعریف              |     |
| 359 | مدیث سے بشارت کا بیان                    | 315 |
| 359 | حضرت امام جلال الدين سيوطئ               | 316 |
| 360 | حضرت امام ابن حجر مکی علیه الرحمه        | 317 |
| 361 | علامه شخ عزيزى عليه الرحمه               | 318 |
| 361 | علامه هنی علیه الرحمه                    | 319 |
| 361 | امام علامه عجلونی شافعی                  | 320 |
| 362 | امام ابو حنیفه کی محبت سئی ہونے کی نشانی | 321 |
| 362 | امام یجی بن معین کی طرف سے توثیق         | 322 |
| 363 | امام شعبه عليدالرحمه                     | 323 |
| 363 | امام على بن مديني                        | 324 |
| 364 | امام یحیٰ بن سعید قطان                   | 325 |
| 364 | امام ابن عبد البرعلية الرحمة             | 326 |
| 366 | امام ابن عبد البرعلية الرحمه             | 327 |
| 366 | 1-امام الآئمة امام محمد باقر             | 328 |

| 388 | 36-ان ميس سے ابو يوسف قاضي ميں               | 363 |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 388 | 37-ان میں سے سلم بن سالم ہیں۔                | 364 |
| 388 | 38_اوران میں سے یحیٰ بن آ دم ہیں۔            | 365 |
| 389 | 39۔ان میں سے بربید بن ہارون ہیں              | 366 |
| 389 | 40_ان میں سے ابن الی رزمة ہیں                | 367 |
| 389 | 41_اوران میں سے سعید بن سالم قدّ اح ہیں      | 368 |
| 390 | 42_اوران میں سے شداد بن حکم ہیں۔             | 369 |
| 390 | 43_اوران میں سے خارجہ بن مصعب ہیں۔           | 370 |
| 390 | 44_ان میں سے خلف بن ابوب ہیں                 | 371 |
| 390 | 45_اوران میں سے ابوعبد الرحمٰن مقری ہیں      | 372 |
| 391 | 46_اوران میں سے محمد بن سائب کلبی ہیں        | 373 |
| 391 | 47_اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔            | 374 |
| 391 | 48_اوران میں سے ابوقعیم فضل بن دکین ہیں      | 375 |
| 391 | 49۔ان میں سے حکم بن بشام ہیں                 | 376 |
| 391 | 50_اوران میں سے ایک برید بن زر لیے ہیں       | 377 |
| 392 | 51_اوران میں ہے ایک عبداللہ بن داؤدخریبی ہیں | 378 |
| 392 | 52۔اوران میں سے ایک محمد بن فضیل ہیں         | 379 |

| 382 | 19 محدث ز ہیر بن معاویہ علیہ الرحمہ                                | 346 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 383 | 20 _محدث ابن جریج علیدالرحمنه                                      | 347 |
| 383 | 21-محدث امام عبدالرزاق عليه الرحمه                                 | 348 |
| 384 | 22_امام المحدثين والفقهاء مجتبد مطلق سيدنا امام ثنافعي عليه الرحمه | 349 |
| 384 | 23 - امام محدث فقيه حفزت وكيع بن جراح عليه الرحمه                  | 350 |
| 384 | 24_جناب محدث خالدالواسطى عليه الرحمه                               | 351 |
| 385 | 25_محدث فضل بن موسى سيناني عليه الرحمه                             | 352 |
| 385 | 26 محدث عيسى بن يونس عليه الرحمه                                   | 353 |
| 386 | 27_امام عبدالحميد بن عبدالرحن                                      | 354 |
| 386 | 28_ ان میں سے امام معمر بن راشد ہیں                                | 355 |
| 387 | 29۔اوران میں سے نضر بن محمد میں                                    | 356 |
| 387 | 30_اوران میں سے پونس بن ابی اسحاق ہیں                              | 357 |
| 387 | 31-ان میں سے اسرائیل بن یونس ہیں۔                                  | 358 |
| 387 | 32۔ان میں سے زفرین ہذیل ہیں۔                                       | 359 |
| 388 | 33-ان میں سے عثان البری ہیں۔                                       | 360 |
| 388 | 34_اوران میں سے جریرین عبدالحمید ہیں۔                              | 361 |
| 388 | 35. اوران میں سے ابومقاتل حفظت بن سلم ہیں۔                         | 362 |
|     | * _                                                                |     |

|   | ^ | -   |
|---|---|-----|
| - | , | - 1 |
| - | _ |     |

| 418 | امام محدث موَرخ ولى الله الوحرعبد الله بن اسعد يافعي يمنى عليه الرحمه | 396 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 420 | امام مؤرخ علامه ابوالفد اءعليه الرحمه                                 | 397 |
| 421 | امام موّرخ علامه ملك المؤيدا ساعيل بن ابي القداء                      | 398 |
| 422 | علامهامام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي                | 399 |
| 423 | امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحمه                                 | 400 |
| 424 | امام علامه مؤرخ عبدالحي بن احمد بن محمد المحكر ي الحسنبلي عليدالرحمه  | 401 |
| 425 | امام جليل ابوسعد عبدالكريم بن جمد بن منصور السمعاني عليه الرحمه       | 402 |
| 426 | علامه مؤرخ امام القزوي عليه الرحمه                                    | 403 |
| 427 | امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبدالله محمر بن عبدالله الخطيب             | 404 |
| 428 | علامها بويعلى بيضاوي                                                  | 405 |
| 429 | امام ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهاني                                  | 406 |
| 430 | علامهام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى                                       | 407 |
| 433 | علامه مؤرخ القي الغزى                                                 | 408 |
| 437 | امام شيخ كمال الدين دميري عليه الرحمه                                 | 409 |
| 439 | خطيب بغدادي عليه الرحمه كي نظر مين نعمان بن ثابت ابوصنيفة يمي         | 410 |
| 439 | آپتالجي بين                                                           | 411 |
| 439 | آپ کے والد گرامی                                                      | 412 |

| 392 اوران میں سے ایک یکی بن ذکر یا بن الی زائدہ ہیں 54                                                                                              | 380<br>381<br>382<br>383 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 393 اوران میں سے ایک زائدہ بن قُدّ امد ہیں<br>393 اوران میں سے امام کی بن معین علیہ الرحمہ ہیں۔<br>56 اوران میں سے امام کی بن معین علیہ الرحمہ ہیں۔ | 382                      |
| 393 - اوران میں سے امام یجیٰ بن معین علیدالرحمہ ہیں۔                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                     | 383                      |
| 57_اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں                                                                                                                |                          |
|                                                                                                                                                     | 384                      |
| 393 ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش ہیں                                                                                                          | 385                      |
| 394 اورايك ان ميس سامام الوخالد احربيل                                                                                                              | 386                      |
| 60 - ایک ان میں سے قیس بن رہیج ہیں۔                                                                                                                 | 387                      |
| 61_ایک ان میں سے ابوعاصم نبیل ہیں                                                                                                                   | 388                      |
| 62 عبيد الله بن موى عليه الرحمه                                                                                                                     | 389                      |
| 63 محمد بن جا برعليه الرحمه                                                                                                                         | 390                      |
| 395 مام الصمعى عليه الرحمه                                                                                                                          | 391                      |
| 65_شقین بلخی عامیدالرحمه                                                                                                                            | 392                      |
| 66 على بن عاصم عليه الرحمه                                                                                                                          | 393                      |
| 67 يحيي بن نفر عليه الرحمه                                                                                                                          | 394                      |
| علامه ابوالقد اعماد الدين ابن كثير عليه الرحمه ك                                                                                                    | 395                      |
| امام ابوصنیفه علیه الرحمه کے بارے میں ارشادات                                                                                                       | _                        |

| <del></del> |                                   |     |
|-------------|-----------------------------------|-----|
| 444         | جناب حماد بن زيد عليه الرحمه      | 430 |
| 444         | محدث يزيد بن بإرون عليه الرحمه    | 431 |
| 444         | محدث ابوعاصم نبيل:                | 432 |
| 445         | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 433 |
| 445         | ا مام ابونعیم علیدالرحمه          | 434 |
| 445         | محدث عبدالله بن داؤد              | 435 |
| 445         | محدث ابوعبدالرحن مقرى             | 436 |
| 445         | محدث شدادبن حكيم عليه الرحمه      | 437 |
| 445         | محدث مكى بن ابراميم عليه الرحمه   | 438 |
| 446         | محدث نضربن شميل عليه الرحمه       | 439 |
| 446         | محدث يزيدين مارون عليه الرحمه     | 440 |
| 446         | محدث ابوعاصم نبيل                 | 441 |
| 446         | محدث يزيدبن مإرون عليه الرحمه     | 442 |
| 446         | حصرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 443 |
| 446         | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 444 |
| 447         | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 445 |
| 447         | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 446 |

| 439 | قاضی کے عہدہ کی پیش کش               | 413   |
|-----|--------------------------------------|-------|
| 440 | امام احمد بن شبل<br>امام احمد بن شبل | 414   |
| 440 | امام ابونتيم                         | 415   |
| 440 | خلف بن ايوب                          | 416   |
| 441 | اسحاق بن بهلول                       | 417   |
| 441 | ايراجيم بن عبدالله                   | 418   |
| 441 | ا يوويب څمه بن مزاحم                 | 419   |
| 441 | على بن سالم العامري                  | 420   |
| 441 | منجاب                                | 421   |
| 442 | امام ما لك عليه الرحمه               | 422   |
| 442 | ابن جرتج عليه الرحمه                 | 423 * |
| 442 | اوازعی علیدالرحمه                    | 424   |
| 442 | مسعر بن كدام عليه الرحمه             | 425   |
| 442 | محدث اسرائیل                         | 426   |
| 443 | عبدالله بن ابوجعفررازي عليه الرحمه   | 427   |
| 443 | فضيل بن عياض عليه الرحمه             | 428   |
| 443 | قاضي ابو بوسف عليه الرحمه            | 429   |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
| - | , | 1 |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

| 450 | جناب منصور بن ہاشم                     | 464 |
|-----|----------------------------------------|-----|
| 450 | جناب محدث مسعر بن كدام عليه الرحمه     | 465 |
| 450 | محدث يحيى بن نفر                       | 466 |
| 451 | محدث يزيد بن كميت:                     | 467 |
| 451 | جناب حفزت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 468 |
| 451 | محدث حفرت مکی بن ابرا ہیم علیہ الرحمہ  | 469 |
| 451 | جناب محدث حضرت وكيع عليه الرحمه        | 470 |
| 451 | جناب حفرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه | 471 |
| 452 | ا بوعبدالرحمٰن مسعودي                  | 472 |
| 452 | محدث قيس بن ربيع                       | 473 |
| 452 | حجر بن عبدالجبار                       | 474 |
| 452 | حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه      | 475 |
| 452 | محدث على بن عاصم                       | 476 |
| 452 | محدث خارجه بن مصعب                     | 477 |
| 453 | محدث يزيد بن مارون:                    | 478 |
| 453 | حضرت عبداللدين مبارك عليه الرحمه       | 479 |
| 453 | محدث ابوو بب العابد                    | 480 |

| امام ابونعيم عليبه الرحميه           | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محدث عبدالله بن دا ؤ د               | 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محدث الوعبد الرحمٰن مقرى             | 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محدث شدادبن حكيم عليهالرحمه          | 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محدث مکی بن ابراہیم علیہ الرحمہ      | 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محدث نضربن شميل عليه الرحمه          | 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جناب یمینی (بن سعید قطان)            | 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جناب يحيى بن معين عليه الرحمه        | 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت امام شافعي عليه الرحمه          | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امام یجیٰ بن معین علیه الرحمه        | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابراہیم بن عکرمہ                     | 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جناب يجيىٰ القطان عليه الرحمه        | 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه | 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محدث يحيى بن ايوب                    | 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حفص بن عبدالرحمٰن                    | 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محدث ذافر بن سليمان                  | 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محدث اسد بن عمر                      | 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | عدت الوعبدالرمن مقرئ عدت الوعبدالرمن مقرئ عدت الوعبدالرمن مقرئ عدت محدث كلى بن ابرا بيم عليه الرحمه عدت نفر بن مميل عليه الرحمه جناب يجي (بن سعيد قطان) حفرت امام شافعي عليه الرحمه معترت امام شافعي عليه الرحمه امام يجي بن عمرمه ابرا بيم بن عكرمه جناب يجي القطان عليه الرحمه جناب يجي القطان عليه الرحمه جناب يجي القطان عليه الرحمه جناب محدث مقيان بن عيينه عليه الرحمه محدث يجي بن عرمه معتمد عليه الرحمه محدث يجي بن عرب معتمد الرحمه معتمد الرحمة عليه الرحمة محدث يجي بن العبان معتمد عليه الرحمة معتمد الرحمة الرحمة معتمد الرحمة الرحمة معتمد الرحمة الرحمة الرحمة المعتمد الرحمة الرحمة الرحمة المعتمد الرحمة المعتمد الرحمة المعتمد الرحمة المعتمد الرحمة الرحمة المعتمد ال |

| 482 | غير مقلد مولوي عبدالمجيد سو مدروي                        | 493 |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| 484 | غيرمقلدين كي علامه محمدا براتيم سيالكو في                | 494 |
| 486 | فاتمة الكلام:                                            | 495 |
| 488 | غيرمقلدين ومابيه كے مخدوم ومدوح علامه صدیق حسن مجمویا لي | 496 |
| 491 | ما غذ ومراجع<br>ما غذ ومراجع                             | 497 |

\*\*\*

| 453   | محدث يحيلي بن ضريس:                                      | 481 |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|
| 455   | امام محدث فقيه مؤرخ عبدالقادرين الى الوفا القرشى كى كتاب | 482 |
| 4-    | الجواهر المضية في طبقات الحنفية عامام اعظم               |     |
|       | ابوحنيفه عليه الرحمه كانزجمه                             |     |
| 458   | "الوافى بالوفيات" - حضرت الم اعظم الوصنيف                | 483 |
| ļ<br> | رضی الله عنه کا ترجمه                                    |     |
| 461   | ميرزان الكبرى الشعرانيية عضرت الماعظم                    | 484 |
|       | ا بوحنیفه رضی الله عنه کی تعریف و تو صیف                 |     |
| 465   | تهدنيب التهدفيب عصرت امام اعظم الوحنيفدرض                | 485 |
|       | الله عنه كاترجمه                                         |     |
| 469   | تاريخ الثقات ام ابوحنيفه عليه الرحم كاترجمه              | 486 |
| 470   | جسامع الاصول في احساديث الرسول سامام                     | 487 |
|       | ابوحنيفه عليه الرحمه كإشاندارترجمه                       |     |
| 472   | تهذيب الكمال سامام ابوحنيف رحمه الله كى توثيق وتعديل     | 488 |
| 475   | خلاصة كلام:                                              | 489 |
| 477   | غیر مقلدین حضرات کے تأثرات                               | 490 |
| 478   | غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغزنوی کے تأثرات                    | 491 |
| 482   | ا مام الوبابيدا ساعيل و ہلوي                             | 492 |
|       |                                                          |     |

بسم الله الرحمين الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا مرسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

حامداً ومصلياً

اس کتاب میں دوباب ہیں:

باب اول

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات کے جوابات

باب ثانی

آپ کی توثیق و تعدیل و ثناء

## انتساب

بندہ ناچیز اپنی اس حقیری کاوش کو امیر المؤمنین امام المتقین سیّد المجاہدین امام المشارق والمغارب سیّد الاولیاء اسد الله الغالب شیرِ خدا حیدر کرار مشکل کشا حاجت روا خلیفه راشد خلیا می موقت می شیو خلاا راشد خلیا می موقت می شیو خلاا رضی الله عند، کرم الله و جهدالکریم کے نام اقدس سے انتساب کا شرف حاصل کرتا ہے۔ تمام اولیاء کرام جن کے غلام بیں اور آپ رضی الله عند نے بی حضرت امام اعظم البوحنیف علیه الرحمہ اور ان کی اولا دکیلئے خیر و برکت کی دعا فیر مائی ۔ حضرت امام ابوحنیف علیه الرحمہ آپ بی کی دعاء برکت کا شربیں ۔ دعافر مائی ۔ حضرت امام ابوحنیف علیه الرحمہ آپ بی کی دعاء برکت کا شمر ہیں ۔ دعافر مائی ۔ حضرت امام ابوحنیف علیہ الرحمہ آپ بی کی دعاء برکت کا شمر ہیں ۔ الله تعالی اس مقدس بابرکت نام کا صدقہ اس کتاب کوقول خاص وعام عطافر مائے۔

#### بنظرِ كرم:

پیرطریقت د مبرشریعت واقف رموز حقیقت محافظ شریعت تاجدارعلاء زینت المشائخ حضور سیدی ومرشدی خواجه ابوالحقائق مفتی محمد د مضان حقق نوری قادری اشر فی رحمة الله تعالی علیه آستانه عالیه حویلی لکھامحله پیراسلام

### مپلی نظر:

جنہوں نے امام اعظم رحمۃ الله علیہ پر باسندجرح کی ہے ان میں ایک امام کھ شائر میں موقی ہیں۔ آپ کا شار جرح و تعدیل کے امام موت ہیں جو کہ (۳۱۵) ہیں متوفی ہیں۔ آپ کا شار جرح و تعدیل کے اماموں میں ہوتا ہے ، آپ نے اپنی کتاب کامل ابن عدی میں صد ۲۳۵ تا صد ۲۳۷ جرم مطبوعہ بیروت لبنان) کک حضرت امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے متعلق گفتگو کی ہے بعض اقوال میں مدح ہے اور اکثر میں جرح۔ آپ جو بھی جرح یا تعدیل کرتے ہیں با قاعدہ اس کی سند بیان کرتے ہیں، تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے اس کی سند بیان کرتے ہیں، تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے اس کی سند بیان کرتے ہیں، تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے اس کے محد ثین کے امام حضرت امام عبدالله بن مبارک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ الاسناد من شاء صاشاء (مقدمہ می مسلم) کرسندوین ہیں سے ہا گرسندنہ ہوتی تو جس کا جو جی چا ہتا وہ ہی کہتا۔

توجب سند ہوگی اور وہ بچے ہوگی تو وہ بات قبول کی جائے گی بشر طیکہ دیگر عِلْل میں ہے کوئی علت نہ ہوا گر سند ضعیف ہوگی اس کے روات میں سے بعض یا سب مجروح ہوں گئے وہ روہ ہوگی ۔ امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجتنی بھی جرمیں کی جین ان کی اسناد بیان کی جیں ۔ آ پ آئندہ اور اق میں دیکھیں گئے کہ المحمد للہ امام اعظم علیہ الرحمہ پرجرح والی سندین خود مجروح جیں اور نا قابل جست ہیں جب جرح والی اسناد ہی مجروح جیں تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجوجرح ہوگی وہ بھی بیل جب جرح والی اسناد ہی مجروح جیں تو امام اعظم رضی اللہ عنہ پرجوجرح ہوگی وہ بھی باطل ہوگی ، بلکہ آپ پرواضح ہوگا کہ ائر میں موتبت جیں ۔ آخر میں بیاحقر العباد ان جملہ رضی اللہ عنہ دل سے شکر بیادا کرتا ہے جنہوں نے کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں مائی معاونت فرمائی ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں و عالے کہ اللہ رب العزت ان تمام احباب کا تہددل سے شکر بیادا کرتا ہے جنہوں نے کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں مائی معاونت فرمائی ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں و عالے کہ اللہ رب العزت ان تمام احباب کا ودین و دُنیا کی فعتیں عطافر مائے ۔ آمین

هر ما ما معظم الوحنيفدرضي الله عنه امام اعظم الوحنيفدرضي الله عنه ربعض آئمه محدثين كاطرف منسوب جرح كا مفصل ومدل جواسيه

اب ملاحظہ فرما نمیں ابن عدی کی وہ مجروح نا قابلِ حجت اساد جن کے ذریعہ امام اعظم پر جرح کی گئی۔

## کامل ابن عدی کی سندنمبر 1

ابن عدی نے کہا کہ: خبردی ہم کوعبداللہ بن محمہ بن حیان کہا خبر دی ہم کومحود بن غیلان نے ، کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے ، کہا کہ میں جبر میں سفیان او ری کے ساتھ تھا ایک آ دمی آیا اس نے سفیان او ری سے مسلہ بوچھا آپ نے اس کا جواب دیا ، تو اس آ دمی نے کہا آپ مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابو حقیقہ تو مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابو حقیقہ تو تقد ہے اور نہ ہی طرح بتاتے ہیں تو ۔۔۔ جناب سفیان اوری نے کہا کہ ابو حقیقہ نہ تو تقد ہے اور نہ ہی مامون ۔ (کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۵ مطبوعہ بیروت لبتان)

#### جواب:

کہ یہ ندکورہ بالاسنداصول وقواعد کی روشی میں انتہائی مجروح ہے، اس لئے نا قابل قبول ہے۔ اب اس کی سند میں ایک راوی قبول ہے۔ اب اس کی سند میں ایک راوی جول ہے، مؤمّل (بن اساعیل) بیراوی لائق احتجاج نہیں ہے اس راوی کے متعلق حضرت امام المحدثین سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال البخاس ، منكو الحديث (كهام بخارى فرمايا كهيداوى منكرالحديث م) وقال البخاس ، منكو الحديث (كيران الاعتدال صه ٢٢٨/٢٨) وقال ابو زرعة في حديثه خطأ ، كثير (ميزان الاعتدال صه ٢٢٨/٢) (امام) ابوزرعه في كها كداس كى حديث مين بهت زياده غلطيان بين محص حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الزحمه في كها، سيّى الحفظ م يعنى اس كا حافظ خراب تقا

(تقریب التہذیب مہ ۲۳۱/ ۲۳۱ ، مطبوع وقد یمی کتب خانہ آرام باغ کراچی)

عافظ ابن حجر عسقلانی علیه الرحمہ تہذیب میں اس کے متعلق مفصل بیان

کرتے ہیں ، اس کے متعلق بعض آئمہ سے صدوق ، ثقتہ کے الفاظ تعدیل بھی نقل

کرتے ہیں گر ساتھ ہی جرح مفصل بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ جرح مفسل بھی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی یا در ہے کہ جرح مفسر، تعدیل پر مقدم ہوتی ہے۔ (مقدمة التعلیق المسجد۔ الرفع والتکمیل)

ابن حجر نے کہا، قال ابو حاتم صدوق شدیدنی السنة کثیر الخطاء ، وقال البخاس منکر الحدیث ، قال ابن حبان فی الثقات مربها اخطاء ۔

سليمان بن حرب نے كہا: وقد يجب على اهل العلم ان يقفوا عن حديث ه أن عدوق حديث ه أن عدوى السناجي صدوق كثير الخطأ وله اوهام قال ابن سعد كثير الغلط ، قال ابن قانع صالح يخطين ، وقال الدام قطني ثقة كثير الخطأ ،

وقال صحسم بن نصر المروزى : لانه كأن سيّى الحفظ كثير الغلط (بقدس الحاجه) (تهذيب التهذيب، صه ٥٨٦/٥ مطبوع بيروت لبنان)

ندکورہ بالاسطور کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابوحاتم نے کہا، ہے سچا مگر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، امام بخاری نے کہا یہ منکر الحدیث ہے، ابن حبان نے ثقات میں کہا کہ بھی غلطی کر جاتا ہے، سلیمان بن حرب نے کہا کہ ابل علم پر واجب ہے کہ اس کی حدیث سے تو قف کریں کیونکہ یہ ثقہ راویوں سے منکر روایات بیان کرتا ہے، ساجی نے کہا، ہے سچا مگر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کے بہت سارے وہم بھی ہیں، نے کہا، ہے سچا مگر بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کے بہت سارے وہم بھی ہیں، ابن سعد نے کہا بیراوی کثیر الغلط ہے، ابن قانع نے کہا کہ ہے صالح لیکن روایت میں

غلطی کرتا ہے، دارقطنی نے کہا کہ ثقہ ہے کیکن کثیر الخطاء ہے، محمد بن نصر مروزی نے کہا خراب حافظے والا اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔

قار کین! آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ بیراوی کثیر الغلط ،کثیر الخطاء ،تخطی ،له اوہام ،سیّی الحفظ ،ربمااخطاء اور منکر روایات بیان کرتا ہے۔اس لیے بیر قابل احتجاج نہیں ہے البتہ ایساراوی متابعات وشواہ میں چیش ہوسکتا ہے۔

واضح ہوگیا کہ ابن عدی کی امام پرجرح والی سندِ اول انتہائی مجروح بجرح مفسر ہے اور تا قابل قبول ہے تو جب سند کا ابطال واضح ہوگیا تو یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ جناب سفیان توری علیہ الرحمہ نے امام اعظم پرجرح بھی نہیں کی غلط کارروایوں نے ان کی طرف غلط با تیں منبوب کردی ہیں۔

## سفیان توری امام اعظم کے مداح

سفیان اوری توامام اعظم رضی الله عند کے بڑے زبر دست مدال اور آپ کی متابعت کرنے والے تھے۔ امام حافظ ابوعمر ابن عبدالبر علیہ الرحمہ جن کی پیدائش (۳۲۸) میں ہے اپنی کتاب الانتقاء میں اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا، سسفیان الشوس اکثر صنابعة لابی حنیفة منی ۔ (الانتقاء صد ۱۹۸، مطبوعه اسلامیہ حلب) کہ نفیان اوری جھے سے زیادہ امام ابو حنیفہ کی متابعت کرنے والے تھے۔

امام این عبدالبرائی سندے فرماتے ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، ( بحذف سند ) کہ عبداللہ بن داؤدخر ہی نے کہا کہ میں سفیان کے پاس تھاکسی آ دی

نے کوئی مسئلہ یو چھا جج کے مسائل میں ہے، تو آپ نے جواب دیااس آدمی نے کہا کہ آپ مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں جبکہ (امام) ابوضیفہ تو مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ اس طرح ہے جس طرح (امام) ابوضیفہ نے بتایا ہے۔ (الانتقاء: صد ۱۹۸۸)

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حفرت سفیان کے پاس
ایک آوی آیاتو آپ نے فرمایا، صن ایس جنت تو کہال سے آیا ہوال نے عرض کی
صن عند ابی حنیفة ، کہ میں (امام) ابوطیفہ کے پاس سے آر ہا ہوں تو جناب سفیان
نے فرمایا ، لقد جنت صن عند افقہ اصل الارض ، کرتواس کے پاس سے آرہا ہے
جس روئے زمین کا سب سے بوافقیہ ہے۔

(ترمیش العجید صد۱۰۱، مطبوعه ادارة القرآن دالعلوم الاسلامیرای) ای روایت کوخطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغدادصه ۱۳۴۳ پر بیان کیا ہے، اسی روایت کوامام ابن عبدالہادی علیه الرحمہ نے بھی اپنی کتاب منا قب الائمة الاربعة کے صد۲۲ پر بیان کیا ہے، یہی روایت تهذیب الکمال صد۲۹/ ۱۳۳۱ پر بھی موجود ہے، یہی روایت ابن جمر کی علیہ الرحمہ نے الخیرات الحسان کے صفہ ۱۳۳۵ پر بھی نقل کی ہے۔

علامہ این الہادی علیہ الرحمہ باسند فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان نے فرمایا
کہ امام ابو حفیفہ فوب علم کواخذ کرنے والے تھے اور حرام سے خوب پر ہیز کرنے والے
تھے۔ آپ انہیں احادیث سے دلیل پکڑتے تھے جو آپ کے نزدیک صحیح ہوتی تھیں،
اور آپ رسول خدا تا تھے کے آخری فعل سے دلیل پکڑتے تھے۔

(مناقب الائمة الادبوم ١٣٠)

المام محدث فقيه قاضي ابوعبدالله حسين بن على صيمري عليه الرحمه جو كه (٣٣٦) میں متوفی ہیں نے اپنی کتاب، اخبار ابی حذیفہ واصحابہ کے صد ۲۷ پراپنی سند کے ساتھ بدواقعدورج كياب (بحذف سندصرف ترجمه يربى اكتفاكياجا تاب -ابوبكر بنعياس نے کہا کہ جناب سفیان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہو گیا تو ہم تعزیت کیلئے حاضر ہوئے مجلس لوگوں سے بھر پورتھی جبکہ ان میں عبد اللہ بن ادریس بھی بیٹھے تھے، اچا تک (امام) ابوطنیفه ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے توجب سفیان توری نے آپ کو ر بکھا تو این جگہ کو جھوڑ دیا اور (بطور تعظیم ) کھڑے ہو گئے اور معانقہ کیا اور (اہام ) ابوصنیفه کواین جلّه بریشایا، بعد میں ابن ادریس نے سفیان توری کوکہا کہ مہیں کیا ہوا کہ آج آپ نے ایا کام کیا ہے جس کا ہارے دوست انکار کرتے ہیں سفیان نے کہا کہ وہ کیا ہے تو ابن اور لیس نے کہا کہ آپ کے باس ابوصنیفہ آئے تو آپ ان کیلئے کھڑے ہو گئے اور بنی جگہ بر پٹھایا اور تم نے ایسا، ایسا کیا ہے تو جناب سفیان نے کہا كة كيون الكاركرت موه حالاتكه ابوهنيفه كالمقام علم بالربين ان عظم كيك نه اٹھتا تو میں ان کی عمر کا خیال رکھتے ہوئے کھڑا ہوجا تا اگر عمر کا خیال بھی نہ کرتا تو میں ان كى فقه كيلية كمر اموجا تاا كرفقه كيلية بهى كمر انه موتا توان كتقوى كيلية كمر اموجاتا، جب سفیان توری نے میسب کھ کہا تو ابن ادریس کہتے ہیں کہ مجھ کو کو کی جواب نہ آیا

ندکورہ بالا واقعہ میں یہ بات کتنی روش ہے کہ امام سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کوصاحبِ علم ، فقیہ متقی ، پر ہیز گار سجھتے تھے اور ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے اگر کوئی اس تعظیم پر اعتراض کرتا تو اس کو جواب دیتے

مين لا جواب مو كيا \_ (اخبارا بي حنيفه واصحابيه صة ٢٧)

اور خالف ابوحنیفہ کو خاموش کرادیتے تھے۔ تو اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عدی نے جس سند سے سفیان تو ری کی طرف سے امام اعظم ابوحنیفہ پر جرح کی ہے وہ سند نا قابل احتجاج اور رد کی ہے اور میحض سفیان تو ری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے کیونکہ آپ تو امام اعظم کا حتر ام کرنے والے تھے اور ان کے بہت بڑے مد اح تھے۔

## كامل ابن عدى كى سندنمبر 2

ابن عدى كہتے ہیں كہ بیان كیا ہم ہے محمہ بن احمد بن حماد نے كہا سنامیں نے عمرو بن علی ہے وہ كہتے ہے كہ میں نے عمرو بن علی ہے وہ كہتے ہے كہ میں نے سفیان سے بوچھا كیا آپ نے حدیثِ مرتدہ عاصم سے تی ہے كیا آپ نے ایسے خص سفیان سے بوچھا كیا آپ نے مدیث مرتدہ بن ہے جس كے ساتھ اخذ كیا جائے توسفیان نے كہا كہ میں نے كى تقدے محدیث نہیں سنی۔

### سندنمبر3

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن تحد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا میر سے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے ابن مہدی نے ، کہا میں نے سفیان سے بوچھا حدیث عاصم کے متعلق بوچھا جو مرتدہ کے بارے میں ہے تو جناب سفیان نے کہا کسی ثقنہ سے میں نے بیحد یث نہیں تی ،عبداللہ بن احمد نے کہا کہ ابو حنیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابو حنیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ایو حنیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ ابو حنیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ عمدی صدہ کہا کہ ابو حنیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ عمدی صدہ کہا کہ ابو حنیفہ اس حدیث مرتدہ کو عاصم سے بیان کرتے تھے کہا کہ عمدی صدہ کہا کہ عمدی صدی کہا کہ عمدی صدہ کہا کہ عمدی صدی صدہ کہا کہ عمدی صدہ کہا کہا کہ عمدی صدہ کہا کہ عمدی صدہ کہا کہ عمدی صدی کہا کہ عمدی صدی کہا کہ عمدی صدید کہا کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہا کہا کہا کہا کہ عمدی صدید کہا کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہا کہ عمدی صدید کہا کہا کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی کہا کہ عمدی کہا کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی صدید کہا کہ عمدی کے کہا کہ عمدی کہ عمدی کہا کہ عمدی کہا کہ عمدی کہا کہ عمدی کہا کہ عمدی کہ عمدی کہا کہ عمدی کہا کہ عمدی کہ

### سندنمبر3 کی کیفیت

اس سند میں ایک راوی احمد بن تحمد بن سعید ہے اور بیر کی اماموں کے نزویک ضعیف ہے،

ائن جمراسان الميز ان يل كلية إلى " شيعي متوسط ضعفه غير واحد و قوالا آخرون-

وارقطني في الرخل سوء يشير الى الرفض -

پھردار قطنی نے کہا:لعدیکن فی الدین قوی (لسان المیز ان سے اله ۲۲)

میراوی شیعہ ہے گئ محدثین نے اسکو ضعیف کہا ہے اور دوسروں نے قوی،
امام دار قطنی نے کہا کہ برا آ دمی ہے آ پ اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے
تھے۔ پھردار قطنی نے کہا کہ بیراوی وین میں قوی نہیں ہے۔

ال جرح ہے اور نا قابل احتی ہوگیا کہ سندنمبر ایسی انتہائی مجروح ہے اور نا قابل احتیاج کی ہے اگراس طرح کے بدند ہب شیعہ، رافضی جودین میں توئیس ہیں امام پرجرح کریں تو کیا افسوں، آپ آئندہ اور اق میں بھی دیکھیں گے کہ امام اعظم پرجرح والی سندیں ان میں زیادہ تر مجرتی ان جیسے بدند ہوں کی ہی ہے۔ جیسے قدریے، جربیہ مرجیہ، خاربی، رافضی وغیرہ ۔ پس واضح ہوگیا کہ امام پرجرح والی این عدی کی ذکورہ بالا تینوں سندیں انتہائی مجروح میں اور نا قابل اعتبار۔

ان دونوں ندکورہ بالا سندوں کا خلاصہ سے ہے کہ ابن عدی ثابت سے کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ سفیان توری کی نظر میں تقدیمیں تھے کیکن آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ پچے ہیں کہ سفیان توری امام اعظم کے بہت بڑے مدّ اح تھے جس طرح بہلی سند مجروح تھی اسی طرح سے دونوں سندیں بھی مجروح ہیں ، اب اسنادی حیثیت آپ کے سامنے حاضر ہے۔

### سندنمبر2 کی کیفیت

سند نمبر ایس ایک راوی بے محمد بن احمد بن حماد الدولا بی ،اس کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ قال حمز قالسہ سب سالت الداس قطنی عن الدولابی هال تکلموا فیه قال ابن یونس و کان یضعف (اسان المیز ان صده/ ۲۲) مخر ہم جی نے کہا کہ میں نے اس راوی کے متعلق امام دار قطنی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ محد ثین نے اس پر کلام کیا ہے (یعنی بیضعیف ہے) محدث ابن یونس نے کہا کہ محدث ابن یونس نے کہا کہ اس کاضعیف ہوتا بیان کیا گیا ہے۔

سندنبرامیں ایک رادی عمر و بن علی ہے بیا گرچہ تقد ہے تا ہم اس پر علی بن مدیی نے کلام کیا ہے۔ (تہذیب العہذیب صدیم/۳۱۸) اگرچہ کی حضرات نے ان کی تعدیل بھی کی ہے)

يس واضح ہوگيا كەسندنمبراضعيف بهاورنا قابل احتجاج ب-

## ابن عدى كى سندنمبر 4

ائن عدى في كهاكه ثنا احسد بن محمد بن سعيد ، ثنا احمد بن أحمد بن وعيس بن حرب قال سمعت يحيى بن معين يقول كأن الثوسى يعيب على ابي حنيفة حدثنا يرويه و لم يكن يرويه غير ابي حنيفه عن عاصم عن ابي سرزين عن ابن عباس فلما خرج الى اليمن ، دلسه عن عاصم -

( کامل این عدی صد ۱/۲۳۲)

ترجمہ: بیان کیا ہم سے احمد بن تحمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن زہیر بن حرب نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن زہیر بن حرب نے کہا میں نے یحیٰ بن معین سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ سفیان آوری (امام) ابو حذیفہ رعیب لگاتے تھے، اس حدیث کے بارے میں جو انہوں نے عاصم سے روایت سے روایت کی ہے اور (امام) ابو حذیفہ کے بغیر کی نے بھی میرحدیث عاصم سے روایت نہیں کی۔

#### جواب:

بیسند بھی مجروح ہے اور اس کی سند میں احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ انتہائی ضعیف ہے، حافظ ابن حجر لسان المیز ان میں فرماتے ہیں'' شب سعی متوسط ضعف ع غیر واحد و قوادہ آخرون ''متوسط شیعہ ہے کثیر لوگوں نے اس کوضعیف کہا ہے اور کی حضرات نے اس کوقوی جانا ہے۔

امام دارقطنی نے کہا، سرجل سوء یشید الی الدفض، بہت برا آ وی ہے، دار قطنی اس کے دافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ پھردارقطنی نے کہالسد یسکن

فی الدین قوی ، بیراوی دین میں قوی نہیں ہے۔ (اسان المیز ان صدا/۲۲۳) واضح ہو گیا کہ بیراوی شیعہ رافضی ہدعقیدہ ہے اور انتہائی ضعیف ہے، اس سند میں ایک راوی ہے۔ احمد بن زہیر بن حرب، بیا گرچہ اقتہ ہے لیکن تھا بدند ہے، قدری فرقہ والا۔ (اسان المیز ان صدا/۴ سے)

قار کین گرامی قدر،اللہ کے فضل و کرم ہے آپ پر واضح ہوتا جائے گا کہ امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عند پر جرح انہیں لوگوں نے کیس میں جو بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ رافضی، قدری، جبری، مرجیئہ و غیرہ کیونکہ حضرت امام نے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ مناظرے کئے انہیں ذلت آمیز شکست دی، ان کی گمراتیوں کو واضح کیاان کا شدیدرد کیا اور لوگوں نے امام اعظم کیا اور لوگوں نے امام اعظم میں اللہ عند پرخوب طعن کیے اور ان کی نسبت دوسرے محدثین کی طرف کرتے رہے تا کہ لوگ اس کو محیم جمیں۔

### سندنمبر 5

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہل نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن حسن بن ہل نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن فضیل بلخی نے کہا بیان کیا ہم سے داؤد بن حماد بن فرافصہ نے وکیع سے انہوں سے (امام) ابو حقیقہ سے انہوں نے عاصم سے انہوں نے ابی رزین سے وہ ابن عباس سے کہ جوعور تیں مرتد ہوجا کیں انہیں قبل نہ کیا جائے بلکہ قید کیا جائے۔

(ابن عدی صد ۱۸ ۲۳۲)

#### جواب:

اس کی سند میں وہی مجروح راوی احمہ بن تحمد بن سعید ہے، جو کہ انتہائی ضعیف ہے اورشیعہ رافضی ہے اس کا حال سند نمبر 4 میں پڑھیں،اس کی سند میں ایک راوی داؤد بن حماد بن فرافصہ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، طلاحظہ فریا کیں۔ حافظ ابن حجر اسان میں فرماتے ہیں عقال ابن القطان حالت صحب ول (اسان الممیز ان صدیم / ۲۱۲) کہا تن القطان نے کہا کہ اس راوی کا عال مجمول ہے۔

اةِ الجرمجيول اور بدعقيد واوگول كي بنا ، پاتنج يز سال م پرجرح نهيس كرني جا ہے ۔

### سندنمبر 6

ابن عدى نے كہا كہ بيان كيا ہم ہے ثر بن قاسم نے كہا كہ سائيں نے شكل بن خالل بين خالد ہے جوابو ہند ہے معروف بيں وہ كہتے تھے كہ سنا بيس نے عبدالصمد بن حسال سے وہ كہتے تھے كہ ' كان بين سفيان الشوس وابي حنيف شي ' فكان ابو حنيفة اكف ہا لسانا '' (كامل ابن عدى صد ٢٣٧/٨)

سفیان توری اور ابوحنیفہ کے درمیان کچھنار انسکی تھی اور ابوحنیفہ سفیان توری سے بہت زیادہ اپنی زبان کورو کنے والے تھے۔

#### جواب:

معاصرین کے درمیان کسی مسئلہ کی بناء پر کوئی ناراضگی ہوجانا میکوئی بدی بات نہیں ، محدثین کرام ملیم الرحمة والرضوان کے حالات پر نظرر کھنے والوں سے میہ بات پوشیدہ نہیں کہان کے درمیان بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پھردوسری بات میہ

ہے کہ اس میں بیہ بھی مذکور ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اپنی زبان کو رو کئے والے تھے، بیتو آپ کی مدح ہے نہ کہ آپ پر طعن ہے۔ ویسے اس کی سند بھی محفوظ نہیں ، اس کی سند میں ایک راوی خلیل بن خالد ابو ہند ہے آگر چہ این حبان نے اس راوی کو ثقات میں واخل کیا ہے لیکن ساتھ ہی ہی جھی کہتے ہیں کہ ' یسٹ طب و میں راوی کو ثقات میں واخل کیا ہے لیکن ساتھ ہی سیجھی کہتے ہیں کہ ' یسٹ طب و میں اس کی اس راوی کو ثقات میں داخل کیا ہے لیکن ساتھ ہی سے بھی کہتے ہیں کہ ' یسٹ طلعی کرتا ہے۔ اور (ثقات) کے خلاف بیان کرتا ہے۔

### 7/2

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن سلیمان نے کہا بیان کیا ہم سے ابن ابی مریم نے کہا بیان کیا میں نے کہا موال کیا میں نے کہا موال کیا میں نے کہا کہ ابوطنیفہ کی حدیث نہ کھی جائے۔

( کامل این عدی صه ۱۳۳۸)

اس ندکورہ سند میں بیخی بن معین سے امام ابو حنیفہ پر جرح بیان کی گئی ہے حالا تکہ بیخی بن معین تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عند کے مداحین میں سے تھے جسیا کہ آئندہ سطور میں آپ پرواضح ہوجائے گا۔

#### جواب:

ندکورہ سند بھی ضعیف اور نا قابل قبول ہے، اس کی سند میں ایک راوی علی بن احمد بن سلیمان البغد اوی ہے۔ خطیب بغدادی نے اس کے بارے فقط اتنا کہا ہے کہ میں نے ابو قیم حافظ سے سناوہ اس کا ذکر کرر ہے تھے اور اس نے ابو حاتم رازی سے

ان ذکور و سطور سے این عدی ۴ بت بیکرنا جا ہے ہیں کدا م الوحنیف علیہ الرحمد راویان حدیث کو محفوظ نہیں رکھتے تھے اور ناموں کو بدل و پتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے (محافز اللہ)

جوائب:

می بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند پر محض بہتان ہے اور اس جموث کی نبہت بڑے محدث امام بھر سفیان بن عیدینہ کی طرف کی گئی جبکہ آپ اس سے بہت بڑے محدث امام بھر سفیان بن عیدینہ تو امام اعظم کے مداحین میں سے تھے، جیسا کہ آئندہ سفور میں ملاحظہ فرمائیں گے اور مید مذکورہ سندانتہائی مجروح اور نا قابل استدلال ہے اس کی تفصیل حاضر خدمت ہے۔

اس کی سندمیں ایک راوی ، احمد بن علی المدائن ہے ، ابن جمر عسقلانی علیہ الرحمد لسان میں فرماتے ہیں کہ قال ابن یونس لعدیکن بذاك انتہا ، المرد ان صدا/۲۲۲)

ترجمہ: این یونس نے کہا کہ بیراوی قوی نہیں ہے۔

روایت کی ہے اور اس ہے اس کے بیٹے ابوعلی نے کی ہے۔ (تاریخ بغداد صد اسم)
اس کی توشق ثابر پہلیں ہے کئی نے بھی اس کو ثقیم نہیں کہا ہے ۔ امام حافظ ابوعمر یوسف بن عبدالبر اندلسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ میں کی بن معین کا بھی ابوحنی فہرضی اللہ عنہ کے راحین کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں کی بن معین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ (الانتقابی فی فضائل الائمۃ الثلاثة الفقیاء صد ۲۲۵، مطبوعہ مکتبہ اسلامہ صلب)
ابن حجر تبذیب التبذیب میں لکھتے ہیں کہ کی بن معین نے کہا کہ امام ابوحنی مدیث میں ثقہ ہیں ۔ (تہذیب التبذیب میں لکھتے ہیں کہ کی بن معین نے کہا کہ الم ابوحنی فی معلیہ الرحمہ خیرات الحسان کی فصل نمبر ۱۳۸ مطبوعہ ہیروت لبنان ) اور ابن حجر کی علیہ الرحمہ خیرات الحسان کی فصل نمبر ۱۳۸ میں فرماتے ہیں کہ کی بن معین نے کہا کہ مارے اس کے بارے میں زیادتی مارے ہیں۔ دیس نے کہا کہ مارے اسماب یعنی محدثین ، امام ابوحنی فیداور ان کے شاگردوں کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں۔

تو مذکورہ بالاسطورے میہ بات عیال ہے کہ امام الجرح والتعدیل کیجیٰ بن معین امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے بتھے اور یہ کہ آپ کو عدیث میں ثقتہ مجھتے تھے۔

### سندنمبر8

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے حمد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے حمد بن عمرو بن ان کیا ہم سے حمد بن عمرو بن اللہ کوفہ کو صدیث بیان کی عن عمرو بن وینارعن جابر بن زید بحدیث الل کوفہ کے اللہ کوفہ کو صدیث کوذکر کرتے تھے جابر بن زید بحدیث اللہ کوفہ نے کہا کہ (امام) ابو صنیفہ اس صدیث کوذکر کرتے تھے

## امام ابوحنيفه ثقنه مين

جرح وتعدیل کے امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ تذکر ۃ الحفاظ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

🖈 امام اعظم فقيه عراق بين -

حضرت انس بن ما لک صحابی رسول (مُثَاثِیمُ ) کی کی بارآپ نے زیارت کی ہے۔

الم وجي فرماتے بي كرآ بي كان اماما وس عالما عاملا صنعبدا

كبير الشان "كرآب امام قى عالم عامل عبادت كزاراوربهت برى شان والي بين

یزیدین ہارون سے پوچھا گیا کہ امام توری بڑے فقیہہ ہیں یا امام ابوحنیفہ، تو آپ نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ بڑے فقیہہ ہیں۔

امام ابن المبارك في فرمايا، ابوحنيفه افقه الناس، كه آب سب لوگول سے برف ققيهه بيل مام شافعي عليه بيل منطقه الناس عيال في الفقه على ابي حنيفه ، يعني امام شافعي عليه الرحمة فرماتے بيل كرسب لوگ فقه بيل امام ابوحنيفه كي تاج بيل -

یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے آپ سے بڑا پر ہیز گار اور عقل مندنہیں دیکھا، امام ابن معین سے بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: لا باس بعد لحد یکن یتب مرکبہ امام ابوضیفہ کے ساتھ کوئی حرج نہیں کیونکہ بھی بھی انہیں تہت نہیں لگائی گئی۔

امام ابوداؤد نے قرمایا: مرحد الله ان اباً حنیفة کان اماماً ، آپ نے فرمایا اللہ تعالی رحمت کرے بے شک ابوصنیفدامام ہیں۔

اس کی سند میں ایک راوی ہے قعیم بن حاد: تعیم بن حاد روایت حدیث میں ثقہ ہے لیکن امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ساتھ اس کا بغض مشہور ہے اس لیے جرح و تعدیل کے امام علامہ جبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں اس کے بار رفیصلہ کن بات کبی ہے ، ملا خطفر ما کمیں ، امام زہبی کہتے ہیں کہ ام ابوحنی نہ کے بارے میں اس کی تمام روایا ہے جھوٹی ہیں ، (میزان الاعتدال میں /۲۲۹)

تاریمین اام جبی علیهالرحمہ کے فران سے یہ بات واضح ہوگئی کے فہم بن حال سے یہ بات واضح ہوگئی کے فہم بن حال سے اس حال سرام پر جتنی بھی جرح معقول ہیں وہ جھوٹی روایا ہے ہیں توان جھوٹی روایا ہے۔ کا سہارا لے کرایک مسلم امام تمبیرالشان عظیم القدر شخصیت پرطعن کر ظائل انصاف کے نزدیک بہت غلط بات ہے۔

### سندنمبر9

ابن عدی نے کہا کہ عمرو بن علی نے کہا کہ ابوحنیفہ صاحب الرای تھے اور ان کا نام نعمان بن ثابت ہے بیرحافظ نہیں تھے بلکہ ان کی حدیث مضطرب ہے اور کنرور ہے۔

#### <u>جواب:</u>

یہ بھی حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے نہ بی آپ مضطرب الحدیث تصاور نہ بی آپ مضطرب الحدیث مضاور نہ بی آپ کی حدیث کمزور ہے بلکہ آپ اعلی درجہ کے ثقه فی الحدیث سے اللہ علی سندوالی ثقه حدیث ہے۔

محدث ندکور نے اپنی سند سے بیان فرمایا ہے کہ جنا ہے سفیان بن عیدنہ نے فرمایا کے جو فض مغازی کا ارادہ کر سے اسے مدینہ کولازم پکڑ ناجیا ہے اور جو مناسک جج کو حاصل کرنا جیا ہے تو اسے جی سے مکہ کا ارادہ کر سے اور جو فض فقد حاصل کرنا جیا ہے تو اسے جیا ہے کہ وہ کو ف کولازم پکڑ سے اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے دور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے اور امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑ سے دور امام ابو حنیفہ دا سے بیا کہ دور کو کا بیار الی حنیفہ دو اسحابہ صدے کے دور امام ابو حنیفہ دور سے اسے بیار کی حنیفہ دور سے دور امام ابو حنیفہ دور سے دور امام ابو حنیفہ دور سے د

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عیبینہ نے فرمایا کہ علاء چار ہیں، جناب ابن عباس رضی اللہ عندا پنے زمانے میں اور جناب سفیان توری اینے زمانے میں۔

(اخبار البی حذیفہ واصحابہ صدا کے)

محدث صمیری علید الرحمدا پی سند سے بیان کرتے ہوئے فیر ماتے ہیں کہ جناب حمائی نے کہا کہ میں نے جناب عبداللہ بن مبارک سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب کسی شے پرامام ابوطنیفد اور امام سفیان جمع ہوجا کمیں تو میں اس کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جمت سجھتا ہوں۔ (اخبار الی حنیفہ واصحاب صد کے)

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن داؤو نے فرمایا کہ جو محض جہالت اور اندھے بن کی ذلت ہے نکانا عیاہے اور فقہ کی لذت حاصل کرنا جا ہے تو اے جا ہے کہ وہ امام ابو صنیفہ کی کتب میں نظر کرے۔ (اخبار الی صنیفہ واصحابہ صہ ۵۷) امام ذہبی آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پرایک علیحہ ہر بھی کھی ہے۔ ( تذکرة الحفاظ لذہبی صد ۱۲۱۔ ۱۲۷)

محدث کبیر مؤرخ عظیم امام علامہ فقیہ ابوعبداللہ حسین بن علی صمیری علیہ الرحمہ اپنی سندسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابن نمیر نے کہا کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا ' کان الاعہ سش اذا سئ ل عن مسئالة قال علیکھ بتلك الحلقة یعنی حلقة ابی حنیفه ''کہ جناب (محدث) اعمش سے جب كوئى مسئلہ بوچھاجاتاتو آپ فرماتے كہم (امام) ابوضیفہ کی مجلس لازم بکڑو،

(اخبارابی حنیفہ واصحاب صدی مطبوعہ مکتبہ عزیز بیجلال پور بیروالہ شلع ملتان)
محدث سمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
جریر نے کہا کہ مجھے مغیرہ بن مقسم ضمی نے کہا کہ ابو حنیفہ کی مجلس کو لازم پکڑا گر (امام)
ابراہیم (نخعی) بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی (امام) ابو حنیفہ کی مجلس کی طرف محتاج ہوتے
ابراہیم (اخبی ابی حنیفہ واصحابہ صداک)

محدث ضمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب ابوالولید نے کہا کہ (امام) شعبہ امام ابو حفیفہ کا بڑا اچھا ذکر کرتے تھے اور امام ابو حفیفہ کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔

حنیفہ کیلئے بہت زیادہ دعا کرتے تھے۔

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب سفیان بن عیدینہ نے فرمایا کہ '' اول صن اجسلسنی فی العدیث ابو حنیفه ''

مباب سے اول جس نے مجھے حدیث بیان کرنے کیلئے بھمایا وہ امام ابو حفیفہ ہیں۔

مرافیارانی حفیفہ اصل ہے مدیث بیان کرنے کیلئے بھمایا وہ امام ابو حفیفہ ہیں۔

افیارانی حفیفہ اصل ہے مدیث بیان کرنے کیلئے بھمایا وہ امام ابو حفیفہ ہیں۔

Click For More Books

جناب کدت صیم کی علیدالرحمذا بنی سندے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کی بن میمون نے کہا کہ بیس نے حضرت امام شافعی رضی اللہ عند سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ 'اسی لا تبرك بأبی حنیفة و اجیئ الی قبرہ فی كل يوم يعنی زائرہ ، فاذا عرصت لی حاجة صلیت سركعتين و جئت الی قبرہ و سالت الله الحاجة فلما تبعد عنی حتی تقضی '' بے شک میں امام ابو صنیفہ کے ساتھ بركت حاصل كرتا فلسا تبعد عنی حتی تقضی '' بے شک میں امام ابو صنیفہ کے ساتھ بركت حاصل كرتا ہوں اور برروز ان كی قبر كی زیارت كرتا ہوں پس جب مجھے كوئی حاجت پیش آئے تو میں دوركعت نماز بڑھتا ہوں اور امام ابو صنیفہ كی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور اللہ تعالی سے سوال كرتا ہوں تو وہ ميرى حاجت بہت جلد يورى ہوجاتی ہے۔

(اخبارالي حنيفه واصحابه صه ۸)

محدث أندلس علامدا بن عبدالبرعليه الرحمه في اپني كتاب الانتقاء كے صه ۱۹۳ پر أن علاء كے نام مع اقوال كا ذكر كيا ہے جنہوں في امام اعظم ابو حذيفه رحمة الله عليه كى تعریف كى ہے۔ يہاں طوالت سے بيخ كيليے صرف ان علاء كرام محدثين كے عليہ كى تعریف كى ہے۔ يہاں طوالت سے بيخ كيليے صرف ان علاء كرام محدثين كے نام پیش كرتا ہوں جوامام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ كی تعریف كرنے والے ہیں۔

- (1) امام ابوجعفر محمد بن على (المعروف امام باقر رضى الله عنه)
  - (2) امام حماد بن اني سليمان
  - (3) محدث المام معربن كرام
  - (4) محدث امام ايوب تختياني
    - (5) المام أعمش
  - (6) محدث إمام شعبه بن حياج

یکی امام جلیل محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے افرماتے ہیں کہ جناب (محدث عبداللہ بن داؤد نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کے بارسے میں عیب جوئی وہ ہی کرے گا جو جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا۔ (اخبار البی صنیفہ داسی ہے ہوں ہے)
" (نوٹ) وہا بیہ غیر مقلدین میں سے جو حضرات امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط پراپیگنڈ اکرتے رہتے ہیں وہ ذرا خیال کریں کہ جاہل ہیں یا حاسد اور پھر انہیں تو بہ کرنی جاہل ہیں یا حاسد اور پھر

محدث صمیری علیه الرحمه اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجی بن معین فرماتے سے کہ فقہاء چار ہیں، امام ابوصنیف، امام سفیان، امام اور اعی ۔۔

(اخبار البی صنیفہ واصحابہ صد ۸)

محدث صمیری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب یجی (بن معین ) سے سوال کیا گیا کہ کیا سفیان ، ابوطنیفہ سے حدیث روایت کرتے تھے تو جناب یجی نے فرمایا کہ ہاں کرتے تھے اور امام ابوطنیفہ لقتہ تھے اور حدیث میں سے تھے، فقہ میں سے تھے، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔ حدیث میں سے تھے، فقہ میں سے تھے، اللہ کے دین میں مامون تھے یعنی امین تھے۔

محدث صميرى عليه الرحمه اپنى سند سے بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه جناب حضرت امام شافعى عليه الرحمه نے فرمايا كذ مس لحد يقطو في كتب ابي حنيفه لحد يتبحد في الفقه "جمشخص نے امام ابوحنيفه كى كتب كامطالع نہيں كيا تو وہ فقد ميں تبحرحاصل نہيں كرسكا۔

(اخبار البي حنيفه واصحاب)

58

- (26) محدث ميسىٰ بن يوس
- (27) محدث عبدالحميد بن عبدالرحمٰن ابويحيٰ الحماني
  - (28) محدث معمر بن راشد
  - (29) محدث نضر بن شميل
  - (30) محدث يونس بن الي اسحاق
  - (31) محدث اسرائیل بن پونس
  - (32) محدث فقيه نضر بن مذيل و
    - (33) محدث عِمَان البري
  - (34) محدث جرير بن عبدالحميد
  - (35) محدث ابومقاتل حفص بن سلم
  - (36) محدث فقيهه مجتدامام قاضي الويوسف
    - (37) محدث ملم بن سالم
    - (38) محدث يحيُّ بن آدم
    - (39) محدث يزيد بن مارون
    - (40) محدث ابن الى رزمة
    - (41) محدث سعيد بن سالم القدّ اح
    - (42) محدث شداد بن حکیم
    - (43) محدث خارجه بن مصعب
- (44) محدث خلف بن ابوب

- (7) محدث امام سفيان توري
- (8) امام مغیره بن مقسم ضی
- (9) محدث حسن بن صالح بن حي
- (10) محدث امام سفیان بن عیبینه
- (11) محدث امام سعيد بن الي عروبه
  - (12) محدث حماد بن زيد
  - (13) محدث قاضی شریک
    - (14) محدث ابن شرمه
- (15) محدث امام يخي بن سعيد القطان
- (16) محدث المام عبدالله بن مبارك
  - (17) محدث قاسم بن معن
  - (18) محدث جربن عبدالجار
  - (19) محدث زمير بن معاويه
    - (20) محدث این جریج
- (21) محدث امام عبدالرزاق
- (22) امام مجتهد مطلق محدث فقيه امام شافعي
  - (23) محدث امام وكيع بن جراح
    - (24) محدث فالدالواسطى
  - (25) منه شفضل بن موی السینانی

(46) محدث محمد بن سائب كلبي

(47) محدث حسن بن عماره

(48) محدث الونعيم فضل بن دكين

(49) محدث حکم بن مشام

(50) محدث يزيد بن زريع

(51) محدث عبدالله بن داؤد الخريبي

(52) محدث محمد بن نضيل

(53) محدث زكريا بن الي زائده

(54) محدث يحيى بن زكريا بن الي زائده

(55) محدث زائده بن قدامه

(56) امام الجرح والتعديل محدث امام يجلى بن معين

(57) محدث ما لك بن مغول

(58) محدث فقيه ابوبكر بن عياش

(59) محدث امام ابوخالد الاحمر

(60) محدث قيس بن ربيع

(61) محدث ابوعاصم بيل

(62) محدث عبيدالله بن موى

. (63) محدث محد بن جابر

(64) محدث أسمعي

(65) محدث شقین بلخی

(66) محدث على بن عاصم

(67) محدث یجیٰ بن نصر

بيوه محدثين آئمه كرام بين جنهون نے امام ابوحنيفه رضى الله عنه كي تعريف كى عريف كى معتلف الفاظ ميں۔ (الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة صة ٢٢٩١ تا ٢٢٩)

قار کین گرامی قدر پرواضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنصفیف الحدیث نہ ہے بلکہ انتہائی ثقد، ہے ، مامون ، مقداء ، پیشوا، آئمہ اسلام میں سے ایک ایسے امام ہیں جنہیں اُمت کی اکثریت امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے اور کیے کیے عظیم محدثین امام کی مدح کرنے والے ہیں جیسا کہ ابھی فہرست گزری ہے جو کہ علامہ ابن عبدالبر محدث مالکی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانتقاء میں درج کی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت پرتو گئی آئمہ نے مشقل کتابیں رسائل تصنیف کے ہیں اور گئی آئمہ نے مشلا

امام ابن عبد البركي الانقاء في فضائل الائمة الثلاثة

امام محدث صيمري كي اخبارا بي حنيفه واصحابه

امام علامه ذهبی کی مناقب الامام وصاحبیه

امام جلال الدين سيوطى كى تستييض الصحيفه

الم محدث ابن جركى كى الخيرات الحسان

امام محدث فقید کردری کی مناقب امام اعظم

#### دوسرا جواب:

حضرت امام ما لک رضی الله عنه حضرت امام اعظم ابو صنیفه رضی الله عنه کے زبر دست مداح تصاور حضرت امام اعظم رضی الله عنه کے ساتھ کی مرتبہ کی مسائل میں فدا کرہ کیا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں:

امام محدث فقیہ مورخ علام صیری علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ (محدث) دراوردی نے کہا کہ میں نے مجد نبوی شریف میں دیکھا کہ امام مالک اورامام ابوصنیفہ عشاء کے بعد دونوں بزرگ مذاکرہ کررہے ہیں جتی کہ مجتمع ہوگئی اوردونوں نے اس جگہ میں کی نماز اداکی۔

(اخبارانی صنیفدوا سحابر مدیر کے مراق سر ۲۳ میلی الصحیفہ صدیر ۱۱۱۱ ادام میدهی علیدالرحمہ محدث صیم کی علید الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کادح بن رحمہ نے کہا کہ ایک آدمی نے حصرت امام مالک رحمۃ الله علیہ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا، پھر میں نے اسی مسئلہ کے متعلق امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کافتوی سنایا تو حصرت امام مالک نے اپنے مسئلہ سے رجوع کیا اور امام ابو صنیفہ کے قول کے مطابق فتوی دیا۔ (اخبارانی صنیفہ واصحاب صدیمے)

محدث صمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میٹا تھا کہ ایک آ دمی آیا ، امام مالک نے اس کو (اچھی جگہ) پر بٹھایا اور پھر حاضرین میٹر مایا کیاتم جانے ہو یہ کون ہیں؟ حاضرین نے کہا کہ بیس ، ابن مبارک نے کہا کہ میں انہیں بہچاتا ہوں ، پھرامام مالک نے فرمایا یہ ابو صنیفہ عراقی ہیں اگر یہ اس ستون کو میں انہیں بہچاتا ہوں ، پھرامام مالک نے فرمایا یہ ابو صنیفہ عراقی ہیں اگر یہ اس ستون کو

امام تعدث نقید موفق کی مناقب امام اعظم ابوعنیفه
امام تحدث محمد بن احمد عبدالهادی مقدی کی ، مناقب الائمة الا ربعة
علامه کوثری تانیب الخطیب
علامه محدث ابن عبدالبری جامع بیان العلم و فضله
علامه محمد عبدالرشید نعمانی کی مکانة الا مام ابی حفیفه فی الحدیث
علامه محمد عبدالرشید نعمانی کی مکانة الا مام ابی حفیفه فی الحدیث
محدث علامه فقید نور بخش توکلی کی امام اعظم پراعتراضات اورائے جوابات
اورکی کثیر کتب ان مذکورہ کتب کو پڑھئے اورا مام اعظم ابو صفیفه رضی اللہ عند کی فضیلت
پڑھئے اورائے ایمان کو جلاء تحشیے ۔

### سندنمبر10

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے ابن ابی داؤد نے کہا بیان کیا ہم سے رہے بیسے بیسے میں میں ابن القاسم سے انہوں رہے بین سلیمان الجیزی نے حارث بن مسکین سے انہوں نے ابن القاسم سے انہوں نے کہا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عاجز کردیے والی بیاری دین میں ہلاکت ہے اور ابو حذیفہ عاجز کردیے والی بیاری ہے۔ (کامل ابن عدی صد ۲۳۷،۲۳۷)

بیسند بھی انتہائی کمزور ہے اور نا قابل قبول ہے اس کی سند میں ایک راوی رہے بن سلیمان الجیزی ہے، حافظ ابن حجرعسقلانی علیه الرحمد لسان المیز ان میں فرماتے ہیں کہ مسلمہ بن قاسم نے کہا کہ میں نے اس راوی ہے کھا ہے اور جو بچھ بیروایت کرتا ہے اسے اجھے طریقے سے اور جو بیکھ بیروایت کرتا ہے اسے اجھے طریقے سے اور نہیں کرسکتا۔ (لسان المیز ان صدیم مرسمی)

### سندنمبر11

علامدابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا جھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا جھے عبداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا جھے حمداللہ بن احمد نے کہا بیان کیا جھے امام مالک نے فرمایا کیا تمہار ہے شہروں میں ابو حنیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں کیا جاتا ہے تاہے قوامام مالک نے فرمایا کہ تمہار ہے شہروں کے لائق نہیں کہ ابو حنیفہ اس میں دیا جاتا ہے تاہے قوامام مالک نے فرمایا کہ تمہار ہے شہروں کے لائق نہیں کہ ابو حنیفہ اس میں دیا ہے۔

بواب:

گزشته ندکوره اساد کی طرح میسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور تا قابل احتجاج ، اس کی سند میں ایک راوی ولید بن مسلم ہے جو کہ مجروح ہے اس کی تفصیل حاضر ہے، ملاحظہ فرمائیں:

مروزی نے امام احمد سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم کثیر الخطاء ہے۔ اور جناب حنبل نے ابن معین سے روایت کی ہے ابن معین نے کہا کہ میں نے ابومسہر سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ولید ابوالسفر سے اواز اعلی کی روایات لیتا ہے اور ابوالسفر کذاب ہے۔

مول بن اهاب نے ابومسم سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم اوزاعی کی حدیث جو فرق بن اهاب نے ابومسم سے روایت کی ہے کہ ولید بن مسلم اوزاعی کی حدیث جو فرق اور وایت کی جی جن کی ہے۔ اور ولید نے امام مالک علیہ الرحمہ سے دس احادیث الی روایت کی جی جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

کوئی اصل نہیں ہے۔

(یعنی وہ جھوٹی روایات ہیں)

سونے کا کہددیں تو اس پراپنے دلائل قائم کردیں گے کہ ماننا پڑے گا کہ یہ واقعی سونے کا کہ یہ واقعی سونے کا ہے، پھرامام مالک نے فرمایا کہ ابوطنیفہ کو فقہ میں توفیق دی گئی ہے ( یعنی تائید اللّٰی اللّٰہ اللّٰہ کا کہ مال ہے) (اخبار البی حنیفہ واصحابہ صریم کے)

حضرت شیخ شہاب الدین احمد بن جمر پیتمی کی شافعی رحمۃ الله علیہ اپنی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ خطیب (بغدادی) نے امام شافعی رحمۃ الله علیہ سے روایت کی ہے کہ امام مالک کو کہا گیا گیا آپ نے (امام) ابوحنیفہ کو دیکھا ہے تو امام مالک نے فرمایا ہاں دیکھا ہے چھر فرمایا آگروہ تیرے ساتھ استون کے بار ہے میں گفتگو کریں کہ بیسونے کا ہے تو ضروراس پر دلیل قائم کر دیں گے۔ایک روایت میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ سجان اللہ، میں نے تو ابوحنیفہ کی مثل و یکھا ہی نہیں ہے میں ہم طبوعہ بیروت لبنان )

قارئین گرامی قدر! محدث صیری، موفق کی ، امام سیوطی ، ابن حجر کی علیہ الرحمة والرضوان کے حوالہ جات سے میہ بات واضح ہوگئی کہ امام مالک علیہ الرحمہ امام ابوضیفہ کے زبر دست مداح نقے ، اور ضعیف راویوں نے امام مالک کی طرف امام ابوضیفہ پر جرح منسوب کردی ہے۔

محدث فقیہہ علامہ کردری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹ کرتے ،ایک اندازے کے مطابق کے سامنے بے شارمسائل آتے آپ ان کاحل پیش کرتے ،ایک اندازے کے مطابق آپ نے ساٹھ ہزارمسائل پر بری تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہیں ضیط تحریمیں بھی لایا گیا۔ آپ نے ساٹھ ہزارمسائل پر بری تفصیلی گفتگو کی ہے اور انہیں ضیط تحریمیں بھی لایا گیا۔ (منا قب امام اعظم صد ۲۷۸)

ے کچھنہ کچھ وض کیا جاتا ہے ملاحظ قرمائیں :

اس کی سند میں ایک راوی احمد بن محمد بن سعید ہے جو کہ خودضعیف ہے جو بیچارا خود محروح ہے، اس کی بات کا کیا عتبار ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحنہ لسان الممیز ان میں فرماتے ہیں کہ ''کثیرلوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اور کئی حضرات نے اس کو قوی جاتا ہے''

دارقطنی نے کہا کہ یہ بُرا آدمی ہے ، دارقطنی اس کے رافضی ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے، دارقطنی نے کہا کہ یہ راوی دین میں قوی نہیں ہے۔

کرتے تھے، دارقطنی نے کہا کہ یہ راوی دین میں قوی نہیں ہے۔

(لسان الممیز ان صما /۳۲۳)

پی واضح ہوگیا کہ یہ سند مجروح ضعیف ساقط الاعتبار اور نا قابل احتجاج ہے۔

### سندنمبر13

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمہ بن عبدالعزیز نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمہ بن عبدالعزیز نے کہا بیان کیا ہم سے مقری نے کہاسٹا میں نے (امام) ابوصنیفہ سے آپ کہتے تھے کہ میں نے جناب عطا سے افضل نہیں دیکھا اور جو عام احاد بث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔(کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷) احاد بث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔(کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷) اس سند میں ہمی سند نمبر 12 والی بات ہے کہ متعصب راوی نے بیکوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عندا پنی روایت کردہ روایات کوخود ہی غلط قرار دیتے تھے، اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ہے، بیداوی خود ابن عدی کے اس کا سند میں ایک راوی عبداللہ بن عمری کے اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ہے، بیداوی خود ابن عدی کے اپنے ہیں کہ اہل علم لوگ اور مشاریخ اس راوی کے اس راوی کی کیا تھی کے جو اس کی سند میں ایک راوی کے اس راوی کے جو راب میں کہتے جی کہ رابل علم لوگ اور مشاریخ اس راوی کے دور اس راوی کے اس راوی کی کی راوی کی راوی کی راوی کی راوی کی کی راوی کی راوی کی راوی کی راوی کی کی راوی کی

اما احمد نے فرمایا کہ جواحادیث اس نے سی تھیں اور جونہیں سنیں تھیں سب اس پر کلوط ہوگئیں تھیں اور اس کی کئی روایات منکر ہیں۔ (تہذیب التہذیب صد ۱۹۹/۹)

قار ئین! آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ جس سند کے ذریعے امام مالک کی طرف سے امام ابو صنیفہ پر جرح قدح کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سند مجروح اور نا قابل قبول ہے ایسا شخص جوروایات بیان کرنے میں کشر غلطیاں کرتا ہے اور تدلیس بھی کرتا ہے اور کذاب لوگوں سے روایات بھی لیتا ہے اور ایسی روایات بھی روایت کم کرتا ہے درکا کی کوئی اصل ہی نہیں تو ایسے شخص کی روایات کیسے معتبر ہوسکتی ہیں ، اصول کرتا ہے جن کی کوئی اصل ہی نہیں تو ایسے شخص کی روایات کیسے معتبر ہوسکتی ہیں ، اصول حدیث کی روثنی میں ایسی روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

### سندنمبر12

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن محمد بن سعید نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن هبیب نے کہا بیان کیا ہم سے المقری عبداللہ بن بزید ، ابو عبد الرحمٰن نے کہا سامیں نے (امام) ابو حذیفہ سے وہ فرماتے تھے کہ جو عام احادیث میں نے تہمیں بیان کی ہیں وہ غلط ہیں۔

( کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷)

#### جواب:

اس روایت میں ضعیف اور متعصب راوی نے بیکوشش کی ہے کہ معاذ اللہ ا امام ابو حنیفہ اپنی روایات کوخود ہی غلط کہتے تھے، یہ بات کتنی غلط ہے اس پر کسی تبصر سے کی ضرورت تو نہیں کیونکہ اس کا بطلان خود اس کلام سے واضح ہے تا ہم سند کے حوالے

ضعیف ہونے پر متفق ہیں۔

( کامل ابن عدی صد۵/ ۳۳۷ ، کتاب الضعفاء والممتر وکین لا بن الجوزی صد۱/ ۱۳۹) پس واضح ہو گیا کہ بیسند بھی قابل احتجاج نہیں بلکہ مجروح بجرح مفسر ہے۔

### سندنمبر14

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے عمر و بن علی سے کہا بیان کیا مجھ سے ابو عادر الفلسطینی نے کہا خردی مجھ کو ایک آدمی نے کہا سے خواب میں نبی کریم تاکی کھی کو دیکھا اس نے کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ (متابی ) آپ کی حدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ سفیان توری سے میں نے عرض کی حدیث ہم کس سے اخذ کریں تو آپ نے فرمایا کہ نبیں ، یعنی ابو حذیفہ لائق اخذِ حدیث نہیں کی ، کیا ابو حذیفہ سے بھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ، یعنی ابو حذیفہ لائق اخذِ حدیث نہیں ہے۔

( کامل ابن عدی صہ // ۲۳۷)

اس فدکورہ سند میں متعصب اور جھوٹے راوی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے بارے میں جی پاک تالیم پر بھی جھوٹ بول دیا ہے (معافہ اللہ) ۔ سند مذکورہ میں
خواب دیکھنے والے کو ابن عدی نے رجل بیان کیا ہے کہ کوئی ایک آ دمی نہ اس کا نام لیا
نہ اس کا کوئی اتنہ پنتہ ، نہ جانے بیشخص مذکور کون تھا کیسا تھا کچھ ابن عدی کو معلوم نہیں ۔
ایسے ججول شخص کی بناء پر اسنے بڑے امام کے خلاف پھر بھی جرح کرڈ الی (امیانہ باشتانی)
اگرا ہے ججول راویوں کی بناء پر جلیل القدر اماموں پر نفتہ وجرح شروع کردیں تو معاملہ
اگرا ہے ججول راویوں کی بناء پر جلیل القدر اماموں پر نفتہ وجرح شروع کردیں تو معاملہ
کہاں تک پنچے گا، شاید کوئی محدث، امام بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ دوسری بات ہے کہ اگر

میں منکرین سے بوچھتا ہوں کیا اُمتوں کے خواب جمت ہیں اگر خود تمہار بے نزدیک ہی جمت نہیں تو پھرالی باتوں کی بناء پرانے جلیل القدرامام پر جرح کیوں۔ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا خواب

ایک ولی کال کاخواب پڑھئے اور جھوم جائے ، ولی بھی ایسے کہ جنہیں اُمت میں سلطان العارفین ، فخر الاصفیاء ، امام الاولیاء جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے یعنی حضرت داتا گنج بخش علی جوری قدس سرۂ العزیز آپ اپنی مبارک کتاب کشف اُحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ

میں ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عند مؤذن رسول تا الله کے مزار پرسور رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ مد معظمہ میں ہوں حضور تا الله کا باب شیبہ سے تشریف لائے اور ایک بوڑھے آدی کو اس طرح گود میں لئیے ہوئے تتے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کو ایک بوڈ جی اس طرح گود میں لئیے ہوئے تتے جیسے لوگ شفقت سے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں میں نے آ گے بڑھ کرفدم بوی کی ، خیران تھا کہ بید پیرانہ سال آدی کون ہے؟ حضور تا بیل نے میرے دل کی بات بچھی اور فر مایا بیتیراامام اور تیرے اپنے دیار کا رہنے والا الوصنیفہ ہے ، مجھے اس خواب سے بڑی تسلی ہوئی اور اپنے اہل شہر سے ارادت بیدا ہوئی۔

(کشف انجو ب متر جمہ صدف کا)

معاذرازی رحمیة الله علی با بخواب بهی نقل کرے بین ملاحظة فرما سین

معاذ الرازى كمت بين من في رسول الله تَالِيَّةُ كُوخُواب مِن ديكما اورعرض كيايارسول الله تَالِيَّةُ 'إين اطلبك قال عند علم ابي حنيفه' مِن آب كوكها ل

#### سندتمبر15

ابن عدى نے كہا كه بيان كيا جم سے محد بن يوسف فربرى نے كہا بيان كيا جم سے على بن اسحاق نے كہا سنا ميں نے (امام) ابن المبارك سے آپ فرماتے ہے كە "كان السو حسني فية في الحديث يقيم "(امام) البوط فيفه حديث ميں مضبوط تھے۔ (كامل ابن عدى صد // ٢٣٧) ،

یرتوامام کی مدح پر شمل ہے یقیناً امام ابوحنیفہ رضی اللہ عند صدیث کی روایت میں مضبوط تھے جیسا کہ کثیر آئمہ حدیث نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔

### سندنمبر16

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن ابی عصمہ نے کہا بیان کیا ہم سے اجمہ بن فرات نے کہا بیان کیا ہم سے احمہ بن فرات نے کہا سنا میں نے حصن بن زیاد لولوی سے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے (امام) ابوطنیفہ سے آپ فرماتے تھے کہ نماز کو فاری میں شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷)

بواسيا:

صحح روایات سے ثابت ہے کہ امام اعظم ابوحنیفدرضی اللہ عنہ نے اس مسلہ سے رجوع کرلیا تھا جیسا کہ ہدایہ شریف صدا/۱۰ ایرموجود ہے کہ 'ویدوی مرجوعه فی اصل المسألة الی قولمیما و علیه الاعتماد ''صاحب بدایہ لکھتے ہیں کہ ای پر اعتماد سے بعنی مفتی برقول یہی ہے کہ امام صاحب علید الرحمہ نے اس مسئلہ سے رجوع

طلب كرون فرمايا ابوحنيفه كے علم ميں \_ ( كشف الحجوب صه ١٤٠) .

امام علامہ فقیہہ محدث مجتبد احمد بن حجر مکی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ ابومعا فی فضل بن خالد نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ کا نظام کی ایرات کی میں نے عرض کی یارسول اللہ ( مَنَّ اللَّهِ اَلَٰ اللهِ الوحنیفہ کے علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو آپ تا نظام نے فرمایا کہ ابوحنیفہ کاعلم ایساعلم ہے کہ لوگ بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ (الخیرات الحسان صدے مطبوعہ ہیروت لبنان) علامہ محدث ابن حجر کی علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ:

مسدد بن عبدالرحمان بصیر مکت المکر مدیس رکن و مقام کے درمیان سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں رسول اللہ قالی اللہ کا فیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ قالی کی فیارت نصیب ہوئی تو انہوں نے عرض کی یارسول اللہ قالی کی کھاں بن قابت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کیا میں اس سے علم حاصل کروں تو آپ قالی کی نے فرمایا اس سے علم حاصل کراور اس پڑمل بھی کر کیونکہ وہ اچھا آ دمی ہے، مسدد بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اس سے پہلے میں لوگوں کوآپ سے دورکر تا تھا میں اپنے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استعقار کرنے نگا۔ (الخیرات الحسان صد 4 مطبوعہ بیروت لبتان)

اگرایسے خوابوں کا استیعاب کیا جائے جوامام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی فضیات پرولالت کرتے ہیں توایک مستقل کتاب بن جائے۔ متفصل جواب:

بيب كداس كى سند مجروح بيها راوى باين حماد بكمل نام اس طرح بيها راوى باين حماد بن عدى قال به مسحمه بن احمد بن حماد الحافظ ابوبشر الدولابي ، وعنه ابن عدى قال حمزة السهمي سألت الداس قطنى عن الدولابي فقال تكلموا فيه قال ابن يونس وكان يضعف \_

دارقطنی نے کہا کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے ابن یونس نے کہا کہ اس رادی کوضعیف کہا گیا ہے اس سند کا دوسرار اوی ہے صالح ، صالح ، صالح تام کے کئی رادی ہیں یہاں پر بیرادی بغیر کسی نسبت کے ندکور ہے ، تو جب تک اس کا تعین نہ ہواس وقت تک اس میں کلام کیا۔

ال سندين تيسراراوي على ہے ، على نام كے بھى بيشارراوي بين بي بھى اس سنديس بغير كى كنيت اور نبست كے ندكور ہے ، جب تك تعين ندم واس كو ثقة كيے كہا جاسكتا ہے۔

اس سند کے چو تھے راوی کی بن سعید ہیں ،ضعیف راویوں نے جوآپ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے اس کا ردخود جناب کی بن سعید کے اپنے قول وعمل سے بھی ہوتا ہے چنانچہ ابن عدی ہی اپنی سند ہے بیان کرتے ہیں (بحذف سند) کہ جناب کی بن سعید القطان نے کہا کہ ہم اللہ تعالی پر جھوٹ نہیں ہولتے کی بار ہم نے اس کواچھا جانا اور اس کواختیار کرلیا۔

(كامل ابن عدى صد ٨/٢٢٠)

کرلیا تھا۔ بعنی امام محمد علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کی طرف اور اس پر ہی اعتماد ہے۔

پھریہ مذکورہ سند بھی مجروح ہےاس کی سند میں احمد بن فرات ہےاس کیلیے امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن خراش نے کہا کہ بیدراوی رافضی ہےاور بیرعمدا جھوٹ بولٹا تھا۔ (المغنی فی الضعفاء للذہبی صدا/ ۸۵)

خودا بن عدی نے کامل میں کہا کہ ابن خراش اللہ تعالیٰ کی متم اٹھا کر کہتے تھے کہ احمد بین فرات قصداً جان بوجھ کرجھوٹ بولتا ہے۔( کامل ابن عدی صدا/۳۱۲)

پھراس کی سند میں امام حسن بن زیاداو اوی ہیں ، بیدامام اگر چہ ہمارے زد یک تو اُفقہ، فقید، مجہد ہیں لیکن ابن عدی کے زد یک ضعیف ہیں۔ (کال این عدی صدیم/۱۲۰)

تعجب ہے ابن عدی اور ان جیسے دوسرے حضرات پر کہ جن راویوں کوخود ضعیف کہتے ہیں پھرانہیں سے اپنے مخالفین کے خلاف دلیل پکڑتے ہیں۔

### سندنمبر 17

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابن حماد نے کہا بیان کیا مجھ سے صالح نے کہا بیان کیا مجھ سے صالح نے کہا بیان کیا مجھ سے علی نے کہا بیان کیا مجھ سے علی نے کہا اسا میں نے کی بن سعید سے وہ فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ (علیہ الرحمہ ) میر سے پاس سے گزر سے جبکہ میں کوفہ کے ایک بازار میں تھا تو مجھے کہا گیا کہ بیابو حنیفہ ہیں ، میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا ، یکی بن سعید کو کہا گیا کہ ابو حنیفہ کی حدیث والانہیں ہے۔
گیا کہ ابو حنیفہ کی حدیث کیسی ہے تو آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ حدیث والانہیں ہے۔
گیا کہ ابو حنیفہ کی حدیث کیسی ہے تو آپ نے کہا کہ ابو حنیفہ حدیث والانہیں ہے۔
( کامل ابن عدی صہ ۸/ ۲۳۷م طبوعہ ہیروت لبنان)

اس ندکورہ عبارت میں ابن عدی نے جناب محدث الیوب کی زبانی امام ابوحنفیدرضی اللہ عنہ کوجھوٹا کہا ہے (العیاف باللہ تعالی ) مفصل جواب:

گزشته مجروح سندول کی طرح بیه سند بھی مجروح ہے ، مجروح ضعیف راویول نے بیام ابو صنیفہ کوجھوٹا کہا ہے اس کی سند میں پہلا راوی ہے ''احمد بن علی المدائی''۔اس راوی کے متعلق ابن یونس نے کہا، 'کھ یکن بذاك '' بیراوی ضعیف ہے۔ (لسان الممیز ان ،صدا/۲۲۲) اس کی سند میں دوسراراوی ہے ،موی بن نعمان علامہ ذہی فی مات میں دوسراراوی ہے ،موی بن نعمان علامہ ذہی فی مات میں دی در الروں ہے ،موی بن نعمان علامہ ذہی فی مات میں دوسراراوی ہے ،موی بن نعمان علامہ ذہی فی مات میں دوسراراوی ہے ،موی بن نعمان علامہ ذہی فی مات میں دوسراراوی ہے ،موی بن نعمان میں موسراراوی ہے ،موی بن نعمان میں موسراراوی ہے ،موی بن نعمان بین نین نعمان بین نعمان بین

علامه ذہبی فرماتے ہیں" نکوۃ لا یعوف" (میزان الاعتدال صدم/ ۲۲۵) بیداوی منکر مجبول ہے۔

تو جب اس کی سند میں مجہول، ضعیف راوی موجود ہیں تو پھر بی قابل احتجاج کیونکر ہوگئ اور ضعیف مجہول راویوں کی بناء پر اس بات کو کیے تسلیم کر لیس کہ محدث ایوب نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوجھوٹا کہاہے۔

بلکہ امام محدث ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے محدث ایوب ختیانی کوامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کرنے والوں میں شار کیا ہے، دیکھئے (الانتقاء صہ ۲۲۹۲۱۹۳)

ابن عبد البرکی عبارت سے واضح ہے کہ محدث ایوب، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے متحلق بہتر رائے رکھتے تصاوران کی تعریف کرتے تھے، یہ تو کمال ہے مجبول اورضعیف راویوں کا کہام ابوحنیف کی تعریف کرنے والے کو بھی امام کا مخالف و کھاتے ہیں۔

ابن عدی ہی کہتے ہیں کہ یکی بن معین نے کہا کہ یکی بن سعید یذہب فی الفتوی الی ندہب الکوفیین ۔ یکی بن سعید اہل کوفہ کے قول کے مطابق فتوی و ہے تھے الفتوی الی ندہب الکوفیین ۔ یکی بن سعید اہل کوفہ کے قول کے مطابق فتوی و ہے تھے ادر کائل ابن عدی صد ۱۸۸۸ ، الانتقاء صد ۱۸۹۷ ، تاریخ بغداد صد ۱۳ منظم ندکورہ سطور سے بیہ بات واضح ہے کہ امام یکی بن سعید ، حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے اور آپ کے قول مبارک کے مطابق فتوی کھی و ہے تھے ، تو جو شخص امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول پر فتوی و کے مطابق فتوی کھی و ہے تھے ، تو جو شخص امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کہ سکتا ہے ، آپ کی رائے کو اچھا جانے وہ الیسی غلط بات اس امام کے بارے میں کیسے کہ سکتا ہے ، الحمد للہ سند بھی ضعیف ہو ایسی غلط بات اس امام کے بارے میں کیسے کہ سکتا ہے ، الحمد للہ سند بھی ضعیف ہو گیا ، پھر علا مہ محدث ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے کی بن سعید القطان کو الن محدث ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے کی بن سعید القطان کو الن ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر کی (الانتقاء فی فضائل الائم المثر الشروع کی ابن عبد البر علیہ کی تعریف کرنے والے ہیں دیکھنے ابن عبد البر کی (الانتقاء فی فضائل الائم المثر الشروع کی ابن عبد البر کی (الانتقاء فی فضائل الائم المثر المثر المثرون کی مصنوع کی مصنوع کی مصنوع کی ابن عبد البر کی دور کی مصنوع کی مص

### سندنمبر18

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احد بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم سے موٹ بن علی المدائن نے کہا بیان کیا ہم
سے موٹ بن نعمان نے کہا بیان کیا ہم سے سعید بن راشد نے کہا ابو حنیفہ ایوب کے
پاس بیٹے، ابو حنیفہ نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے سالم الافطس نے کہ بے شک سعید بن جیر
جیر مرجی تھے، تو ایوب نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے جھے سعید بن جیر
نے خود کہا نے کیلی میر نے قریب نہ آئے کیونکہ وہ مرجی ہے۔

#### سندنمبر19

ابن عدی نے کہا کہ سنامیں نے ابن حادث وہ کہتے تھے کہ کہا سعدی نے کہ ابوصنیفہ کی حدیث اور رائے پر قناعت نہ کی جائے اور نسائی نے کہا کہ نعمان بن فابت ابو حنیفہ گوفی قوی نہیں ہے۔

( کامل ابن عدی صد ۸/ ۲۳۷)
مفصل جواب:

اس کی سند میں ایک راوی ہے'' السعدی' یہ خود بہت بڑا جھوٹا تھا اتنا بڑا جھوٹا تھا اتنا بڑا جھوٹا تھا اتنا بڑا جھوٹا تھا کہ خود ہی صدیثیں بنالیا کرتا تھا۔ علامہ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں کہ'' یہ صفع السحدیث' یہ راوی خود حدیثیں گھڑلیا کرتا تھا۔ (میزان الاعتدال صدیم الاسم میں کہ الیا شخص جورسول اللہ کا تا تھا وہ الم کر جھوٹ ہو لئے ہے بازنہیں آتا تھا وہ امام ابو صنیفہ پر کیونکر جھوٹ نہیں بول سکتا ، تو ایسے جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار ہے، الحمد للدیہ جرح بھی امام پر کی گئی جھوٹی ثابت ہوئی۔

ر ہاامام نسائی علیہ الرحمہ کا امام ابو حنیفہ کوفر مانا''لیسس بالفوی'' کہ امام ابو حنیفہ قوی نہیں ہیں۔اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کسی راوی کو یہ کہنا کہ بیتوی نہیں ہے اس سے صرف ورجہ کا ملہ کی نفی ہے جیسا کہ غیر مقلد و ہائی مولوی ارشاو الحق اثری نے اپنی کتاب توضیح الکلام کے صدا/۳۱۳ پر کہا کہ' لیسس سالفوی''جس میں ورجہ کا ملہ کی نفی ہے جواس کے صدوق ہونے کے منافی نہیں۔

بی علامه موصوف توضیح الکلام صدا/۲۷۲ پر لکھتے ہیں کہ علامہ محمد قائم سندھی نے الفوز الکرام میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کی التعقبات اور النکت البدیعات کے

حوالہ نے قال کیا ہے جس راوی کے متعلق 'لیس بالقوی '' کہا جاتا ہے اس کی روایت متابعت کی صورت میں ورجہ حسن سے کم نہیں۔

یک علامه موصوف غیر مقلد، توضیح الکلام کے صد ۱۹۸ پر لکھتے ہیں کہ 'یسطلق لیسس بالقوی علی الصدوق کیلئے استعال ہوتا ہے۔

یک علامه موصوف غیر مقلد صاحب توضیح الکلام کے صد ۱۹۹ پر لکھتے ہیں بحوالہ التککیل،
وکسسة لیس بالقوی انسا تنفی الدس جده الکاملة من القوة ، کہ لیس بالقوی کے کلمہ سے داوی کی توثیق میں درجہ کا ملہ کی فی مراد ہوتی ہے۔

یمی غیر مقلدعلامه اثری صاحب چر لکھتے ہیں بحوالہ مولا نالکھنوی علیہ الرحمہ کدراوی پرصرف لیس بالقوی کی جرح کا ہونا اس کی حدیث کے حسن ہونے کے منافی نہیں ہے۔ بفتر رالحاجہ۔ (توضیح الکلام، صدا/۱۲۹)

ندکورہ عبارات سے روز روٹن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ کے قول 'لیسس بالقوی ''جوانہوں نے امام صاحب کے متعلق کہا ہے اس سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی ثقابت وصد ق پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ ایسے راوی کی حدیث حسن سے کم درجہ کی نہیں ہوتی اور وہ راوی صدوق یعنی سچا ہوتا ہے اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا جانے بات واضح ہوتی ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کوسچا جانے بیں اور ان کی حدیث کولائق استناد مانے ہیں کیونکہ درجہ حسن کی حدیث بھی لائق استناد ہوتی ہے۔

ضعف مجھتے تھے۔

مفصل جواب:

یہ ہے کہ اس سند کا پہلا راوی ہے احمد بن حفص السعدی اس کے متعلق ابن حجرعلید الرحمد لسان المیز ان میں لکھتے ہیں، صاحب منا کیر قبال فی السعندی واقع لیس بشب (لسان المیز ان صد / ۱۹۲) بیر راوی منکر روایات بیان کرتا ہے اور مغنی میں کہا کہ بیکر ورہے اور بیر راوی کوئی شے نہیں ہے )

واضح ہو گیا کہ بیراوی خود مجروح بضعیف ہے۔

علامہ ذہبی مغنی میں فرماتے ہیں، قال شیخ ابن عدی دو مناکیر۔(المغنی صه ۲۲) توجب بیسندی مجروح ہاوراس میں ضعیف راوی ہیں جیاس جرح کو محدث نضر بن شمیل کی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر یہ جرح کیونکر ثابت ہوگی ، بنظر انصاف دیکھیں تو یہ جرح بھی امام صاحب پر باطل ہے۔

پھرامام محدث تاقد، علامه ابن عبد البرعلية الرحمه نے تو محدث نضر بن شميل كوامام العظم ابوحنيفه رضى الله عنه كي تعريف كرنے والوں ميں شاركيا ہے۔ (د كيھے الانتقاء لابن عبد البرصة ١٩٣ تا ٢٢٩)

میر مجروح راویوں کا بی کرشمہ ہام می مدح کرنے والے محدث کو بھی امام کے مخالف وکھاتے ہیں۔

دوسراجواب:

پھراگر کوئی ہے اعتراض ہی کرے کہ میدامام اعظم رضی اللہ عنہ پر بڑی ہخت جرح ہے اوراس ہے آپ کی ثقابت متأثر ہوئی ہے تو پھرعرض میہ ہے کہ امام نسائی علیہ الرحمہ جرح کرنے میں منشدہ بیں جیسا کہ خود غیر مقلد علامہ ارشاد الحق اثری اپنی کتاب توضیح الکلام میں ایک حدیث پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام نسائی معصصت بیں ان کی جرح کا اعتبار نہیں ۔ (توضیح الکلام صدا/ ۲۲۸)

توغیرمقلدین جو کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں وہ ہماری طرف ہے بھی امام نسائی کی جرح کا یہی جواب سمجھ لیس۔ (فافہ حد و تلابد)
ایک اور غیر مقلد علامہ عبد الرحمٰن مبارک پوری بھی اپنی کتاب البکار المنن صد ۹ میں امام نسائی کو صنعت یعنی جرح کرنے میں متشد د قرار دیتے ہیں۔

تو جب خود بھی تم اے غیر مقلدو! امام نسائی کوجرح کرنے میں متشدد سیجھتے ہو تو پھران کی جرح امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر کیوں قابل اعتبار سیجھتے ہو۔

سندنمبر20

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن حفص نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن سعید الداری نے کہا سنا میں نے نضر بن شمیل سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ متروک الحدیث ہیں ثقیبیں ہیں۔

ندکورہ عبارت میں ضعیف مجروح راویوں نے نضر بن شمیل کی طرف ہے جھوٹی بات منسوب کی ہے کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ کومتر وک الحدیث اور توجب سند مذکورہ میں ایسے راوی موجود ہیں جوجھوٹے اور باطل روایات بیان کرنے والے ہیں تو پھر بیامام صاحب پر جرح والی سند بھی جھوٹی باطل ثابت ہوئی۔

### سندنبر22

ابن عدى نے كہا كرسنا ميں نے عبداللہ بن محمہ بن عبدالعزيز سے وہ كہتے تھے سنا ميں نے منصور بن الى مزائم سے وہ كہتے تھے سنا ميں نے شريك سے وہ كہتے تھے الله ن يكون في كل مربع من مرباع الكوفة خيماً مى يبيع الخيمر خير من ان يكون فيماً من يقول بقول ابى حنيفه ، (كامل ابن عدى صر ۱۸۸۸) فيماً من يقول بقول ابى حنيفه ، (كامل ابن عدى صر ۱۸۸۸) اس كا خلاصہ بيہ ہے كہ بيشراب فروخت كرنے والا ، اس مختص سے بہتر ہے جو ابوحنيفه كول كوا ينا ہے۔

#### جواب

یسند بھی اُصولی اعتبار سے قابل احتجاج نہیں، ندکورہ سند کا پہلا راوی ہے عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز اس کے متعلق خود ابن عدی کا بی فیصلہ سنیں ، ابن عدی کا مل میں بی کہتے ہیں۔'' والناس اهل العلم والمشائخ معہم مجتمعین علی صعفہ'' ( کامل ابن عدی، صدہ / ۴۳۷)

یعنی لوگوں میں سے اہل علم اور مشائخ کا ایک ساتھ اس بات پر اتفاق ہے کہ بیر اوی ضعیف ہے پھر اس کی سند میں شریک راوی ہے وہ تو خود غیر مقلدین کے نزدیک متعلم فیدہے پھر اس کی سند میں منصور بن ابی مزاحم ہے اگر چہ بید تقد ہے تا ہم تہذیب میں ہے کہ عبد اللہ بن احمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے منصور بن بشیر۔ (ابن ابی

#### سندنمبر 21

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے محمد بن یوسف نے کہا بیان کیا ہم ہے محمد بن المہلب ابخاری نے کہا بیان کیا ہم ہے ابراہیم بن اضعث نے کہا سنا میں نے فضل ہے وہ کہتے تھے کہ شرق ومغرب میں جو بھی نقیہہ ہے اس کا ذکر خیر ہے ہی گیا جاتا ہے گرا بوحنیفہ اور اس کی مجلس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔

اس عبارت میں کتنا بغض وحسد ہے بیخود عبارت ہی خلام کررہی ہے مگرانگ

. کامفصل جواب بھی حاضر خدمت ہے، ملاحظ فرمائیں۔ سابقہ سندوں کی طرح بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے اور نا قابل احتجاج ہے تو پھر یہ جرح کیونکر ثابت ہوگی۔اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن المہلب ابخاری۔علامہ ابن ججرعلیہ الرحمہ لسان میں لکھتے ہیں کہ''کئن یصع العدیث'' (لسان المیز ان صدہ/۳۹۸)

#### كه بيراوى خود حديثيں گھز ليا كرتا تھا۔

قارئین محترم! خود خوروفکر فرمائیں میشخص اتنا جھوٹا ہے ہی پاک مَنْ اَلَیْمَ کَا طرف بھی جھوٹی باتوں کو منسوب کر دیتا تھا تو پھرامام اعظم ابوحنیفدرضی اللہ عنہ بھی تو نبی کریم مَنْ اَلَّهُ اُلِّمَا کَا اِلْمَا اِلْمَالِمَ عَلَمْ الوحنیفدرضی اللہ عنہ بھی تو نبی کریم مَنْ اَلَّهُ اِلْمَالُما ہِن اَن کی طرف میرجھوٹا جھوٹی باتوں کو کیوں منسوب نہ کرےگا۔ نہ کورہ سند میں ایک راوی ابراہیم بن اضعف بھی ہے، اس کے متعلق علامہ این الجوزی کھھے ہیں کہ میرخص باطل روایات بیان کرتا ہے۔ ( کتاب الضعفالا بن الجوزی صدا / ۲۲۳ ( کتاب الضعفالا بن الجوزی صدا / ۲۲۳)

#### سندنمبر 23

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم سے احمد بن محمد نے عبیداللہ بن عمر والجزری المرخی بن عبید اللہ بن عمر والجزری المرخی بن اللہ بن عمر والجزری سے انہوں نے کہا کہا سے کہا اے نعمان یعنی ابو حنیفہ آپ اس مسئلہ میں کیا کہتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے کہا اس مسئلہ میں سے بات کہتا ہوں تو اعمش نے کہا ہے مسئلہ آپ بی نے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس اس مسئلہ بی نے تو جھے قلال سے حدیث بیان کی ہے ۔ (اس سے میں نے بیمسئلہ لیا ہے) تو اعمش نے کہا اس خاکہا اس خاکہا ہے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے جمال سے حدیث بیان کی ہے۔ (اس سے میں نے بیمسئلہ لیا ہے) تو اعمش نے کہا اسے فقیماء کی جماعت تم طبیب ہواور ہم محدثین صرف بینساری ہیں۔

( کامل این عدی صد۸/۲۳۸)

بیردوایت تو اما ماعظم رضی الله عنه کی فضیات پردال ہے کہ امام اعمش جیسے امام المحد ثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اے ابو حنیفہ تم طبیب ہو اور ہم پنساری ۔ یعنی جس طرح پنساری کی دکان میں مختلف قتم کی دوا کین ، جڑی بوٹیال موجود ہوتی ہیں وہ ان جڑی بوٹیوں کوآ گے تو پہنچا تا ہے لیکن وہ خود نہیں جانتا کس جڑی بوٹی کا کیا فاکدہ ہے اس میں کتنے امراض کی شفا پوشیدہ رکھی گئی ہے لیکن ایک طبیب مامر ہو جانتا ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں قدرت نے کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں ۔ فلال جڑی بوٹی کا کیا فاکدہ ہے اس کا استعال کیسے ہوگا۔ بالکل ای طرح ہی امام اعمش کھلے دل سے اس بات کوشلیم کیا کہ اے ابو حنیفہ تم طبیب ہو یعنی ہے جائے ہو کہ فلال حدیث میں کون سے مسائل اخذ ہوتے حدیث میں کون سے مسائل اخذ ہوتے حدیث میں کون سے مسائل اخذ ہوتے

مزاحم) نے کہابیان کہا ہم سے ابن عکتیہ علیہ الرحمہ نے ابوب سے انہوں نے قنادہ کے ا انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی نماز کو الحمد سے شروع کرنے کے متعلق۔

عبدالله بن احمد نے کہا کہ برحدیث میں نے اپنے باپ امام احمد کو بیان کی تو انہوں نے کہا بیان کی تو انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے اساعیر، ابن علیہ نے سعید سے میدوایت ایوب سے نہیں ہے۔ تو امام احمد نے اس دوایت کا اس طرح بیان کی ہوئی کا انکار کیا۔ بقدرالحاجہ

(تهذیب التهذیب صد۵/۵۴۳)

یعنی منصور بن ابی مزاحم نے سند میں ایوب کو داخل کیا ہے جبکہ ایوب اس سند میں نہیں بلکہ ایوب کی جبکہ سعید ہے۔

تو معلوم ہوا کہ منصور بن ابی مزاحم سند میں ایسے راوی واخل کر ویتا ہے جو اصل سند بیں ایسے راوی واخل کر ویتا ہے جو اصل سند میں معبد الرحمہ نے اس طرح اصل سند میں موجود نہیں ہوتے ، تو ای بناء پرامام احمد بن میں امام الائم سراج کیا ن کی ہوئی روایت ، کا انکار کیا تو پھرا یسے راوی کی وہ سند جس میں امام الائم سراج کم میں امام اعظم البوحنیف رضی اللہ عنہ پرجرح ہووہ کینے قابل اعتبار ہے۔

اس بات، کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ امام محدث اندلس ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے قاضی شریک کو امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنے والوں میں شار کیا ہے۔ (الانتقاء لابن عبدالبر صر ۱۹۳۳ ۲۴۴) اور جب بیقابل احتیاج نہیں ہے نو پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پراس سند کے ساتھ کیا گیا اعتراض بھی باطل ہے، اور صدقہ فطر کے مسائل فقہ حنی میں مفصل و مدلل مذکور ہیں

#### سندنمبر25

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حسن بن سفیان نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن صباح نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن صباح نے کہا سامیں نے سفیان بن عیدنہ سے وہ کہتے تھے کہ مساور الوراق نے کہا۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مساور الوراق نے کچھاشعار امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق کے جس میں آپ کواچھے الفاظ میں یا دنہیں کیا گیا۔

کہاسفیان نے ابوحنیفہ جب مساورکود کیھتے تو فرماتے کہاس جگہ بیٹھواس کیلئے جگہ کشادہ کردیتے تھے۔( کامل ابن عدی،صہ ۸/ ۲۳۸)

#### بواپ:

اس کی سند میں ایک راوی حسن بن سفیان ہے، ابن جمر نے لسان میں فرمایا کی سند میں ایک راوی حسن بن سفیان ہے، ابن جمر نے لسان میں فرمایا کی حسن بن سفیان 'کان من سرجال الشبیعه ''کہ بیر راوی المیز ان صد ۱۲۱/۲) اس کی سند میں ایک راوی محمد بن صباح ہے۔ بیر راوی اگر چد تقد ہے تا ہم وہمی ہے اس کی سند میں ایک راوی محمد بن صباح ہے۔ بیر راوی اگر چد تقد ہے تا ہم وہمی ہے (تہذیب التہذیب صد ۱۲۹/۵)

ہیں اور ہم تو پنساری ہیں کہ ہرفتم کی حدیثیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس کیکن ان سے انتخراج واستغباط نہیں کر سکتے۔

اتنے بڑے امام کی اتنی بڑی گواہی کے بعد بھی جوشخص امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پردین کے بارے میں اعتراض کرے تو وہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔

### سندنمبر24

ابن عدى نے كہا كد بيان كيا ہم سے حاجب بن مالك نے كہا بيان كيا ہم سے عبداللّذ بن سعيدالكندى نے كہا بيان كيا ہم سے عبداللّذ بن سعيدالكندى نے كہا بيان كيا ہم سے يونس بن يكير نے (امام) ابوحنيف سے كدا بوحنيف نے دائت " اس كا صديد ہے كدا گرتو صدق فطر ميں" هليلج " و بر دے تو تحقي كافى ہے۔ مفصل جواب

اس کی سند میں ایک راوی یونس بن بکیر ہے جو بخت ضعیف ہے امام ابوداؤو نے فرمایا 'لیسس بسحجہ عندی ''کرید میر ہے نزدیک ججت نہیں ہے۔ قبال ابن معین اندہ صرحبی ،ابن معین نے کہا کہ بیمر جی عقید ہے والا ہے، قال النسائی لیس سے القوی ،نسائی نے کہا بی وی کہا ہے وی العجبی ضعیف، امام مجلی نے کہا بیراوی ضعیف ہے۔ قال ابن المدینی کتبت عند و لست احدث عند ،ابن المدینی نے کہا کہ میں اسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ کہ میں نے اس سے لکھا تو ہے لیکن میں اسے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ (میزان الاعتدال صدیم/ کے کہا)

تو قاضی شریک کا امام ابو حنیفه علیه الرحمہ کے مداحین میں ہے، ہونا قاضی شریک کی طرف منسوب جرح کو باطل کر ویتا ہے اور حضرت امام سفیان توری علیه الرحمہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے وصال تک حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے گفتگونہیں کی جبکہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ ۲۲۹۱ تا ۲۲۹۱)

اور حضرت امام ابوصنیفه کی اقتد اکرنے والے ہیں جبیبا کہ حضرت امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سفیان مجھ سے زیادہ امام ابو حنیفه کی پیروی کرنے والے ہیں۔ علیہ الرحمہ ۱۹۳ تا ۱۹۳)

حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے ہوئے مداح تھے، اس کے شروع میں ابن عدی کی سند نمبرا کے تحت دیکھیں وہاں مفصل بیان ہے۔ تو امام سفیان کا آپ کے مداھین میں سے ہوتا اس جرح کو باطل کر دیتا ہے جو حضرت امام کے بارے میں ان کی طرف منسوب ہے۔

نیز سند میں واقع ابو خالد بیزید بن حکیم العسکری کا ترجمہ نیز اسحاق بن احمہ بن حفص کا ترجمہ مشہوراور متداول کتب رجال میں نہیں ملا۔ جس سے ان کے مجبول ہونے کا اندیشہ ہے۔لہذا سندلائق استناد نہ رہی۔

### سندنمبر 27

ابن عدى نے كہا كەخىردى جم كوقاسم بن زكريا نے كہا كديس نے عباد بن يعقوب كوكہا كياتو نے شريك سے بيات كى ہے كدوہ كہتے تھے كديس نے ديكھامسجد

#### سندنمبر 26

ابن عدی نے کہابیان کیا ہم ہے اسحاق بن احمد بن حفص نے کہابیان کیا ہم

یعقوب بن ابراہیم دورتی نے کہابیان کیا جھے ہا ابو خالد ہزیمہ نے کہابیان کیا ہم

ہابوعبد الرحمٰن سروجی نے حماد بن زید وغیرہ سے کہا خبر دی جھے وکج نے کہ بے شک
وہ کوفہ کے ایک گھر میں ابن ابی لیلی ،شریک ، ثوری ،حسن بن صالح اور ابوحنیفہ کے ساتھ جمع ہوئے تو ابوحنیفہ نے کہا کہ اس کا ایمان جبر میل علیہ السلام کے ایمان کی ما نتد ہے اگر چہ وہ آدمی اپنی ماں سے نکاح ہی کر لے ،شریک تو ابوحنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتے تھے، اور توری نے آپ سے آخری وم تک کام نہیں کیا۔

(کامل ابن عدی صد ۸ میں)

مفصل جواب

یہ ہے کقطع نظر سند کے بیساراا فسانہ گھڑا ہوا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ قطعااس سے بری ہیں۔

سندمیں واقع جناب وکیع تو وہ وکیع بن جراح ہیں جو حصرت امام کے تلافہ ہ میں ہے بھی ہیں اور حضرت امام کے قول پر فتویٰ دینے والے بھی۔

(تذكرة الحفاظ للذهبي صدا/٢٢٣)

اور حضرت امام کے مداح بھی (الانتقاءلابن عبدالبرصة ١٩٣ تا ٢٢٩) اور شریک قاضی کا ذکر ہے کہ وہ امام کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں کرتے تھے جبکہ قاضی شریک تو حضرت امام کے مداح ہیں (الانتقاءلابن عبدالبرصة ١٩٣٣ تا ٢٣٩)

مشاہیرے منکرروایات بیان کرتا پس حق بیہ کہ بیراوی مستحق ترک ہے۔ ایسے مجروح روات کی بناء پرامام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم القدر شخصیت پر جرح کرنا انصاف کا خون نہیں تواور کیا ہے۔

### سندنمبر28

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن عبدالحمید الواسطی نے کہا بیان کیا ہم ہے عبداللہ بن عبدالحمید الواسطی نے کہا بیان کیا ہم ہے ابن الی برہ نے کہا سامیں نے حماد بن سلمہ سے وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ شیطان ہے اس نے رسول اللہ تا اللہ اللہ تا اللہ تعالی کے ساتھ ردکیا ہے۔ (العیافہ باللہ تعالی )

#### مفصل جواب:

بیراسر بہتان اور جھوٹ ہے اور اس کی بنیا دہمی جھوٹی سند پر ہے اس کی سند میں ایک راوی مؤمل ہے بیموٹ بن اساعیل ہے اس کے متعلق علامہ ذہبی نے فرمایا صوف سل بس اسماعیل کثیر الخطا قال البخاس منکر الحدیث و قال ابو زمین فی حدیثه خطاء کثیر ۔ (میزان الاعتدال مدمم/۲۲۸)

بیراوی بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیم عکرالحدیث ہے ،ابوزرعہ نے فرمایا اس کی صدیث میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔اس کی صدیث میں ابن ابی برہ سے کے متعلق اللالی المصنوعہ صدی ۱۹۳/ میں ہے احمد بن ابی برہ منکر الحدیث ہے۔اللالی المصنوعہ میں ہے صدی ۱۹۳/ افیہ ضعف ہے۔

ے حلقوں میں امام ابوصنیفہ سے تو ہد کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شریک کو یہ کہتے ہوئے سا ہے۔

#### جواب:

الله کی بارگاہ میں تو ہر وفت ہی انسان کوتو بہ کرتے رہنا جا ہے اور قر آن و حدیث میں جو بندوں کوتو بہ کرنے کا حکم ہے وہ اال علم وقہم پر پوشیدہ نہیں ہے تو تو بہ کرتا توباعث فضیلت ہےنہ کہ کوئی عیب ہے۔ دوسری بات سے ہا گر پھر بھی اس میں کسی کو صرف اعتراض ہی نظرآئے تو پھرعرض ہے ہے کہ اس کی سند بھی محفوظ نہیں ہے۔اس گ سند میں ایک راوی عباد بن یعقوب بھی ہے اس کے متعلق امام بخاری علیہ الرحمہ گی تاریخ صغیر کے حاشیہ میں ص۱۱/۲ ساس طرح ہے 'عباد بن یعقوب الاسدی المكوفي صن غلاة الشيعة و مرؤس البدع في مروايته المتهم في دينه كريرراوي کوفہ کے غالی شیعوں میں سے ہے اور اہل بدعت کا سردار ہے اور دین میں متہم ہے۔ علامدة مبى في ميزان مين فرمايا: "كان يشته السلف قسال ابن عدى مروى احاديث في الفضائل انكرت عليه \_ و قال صالح جزمة كأن عباد بن يعقوب يشتسم عثمان \_ قال ابن حبان كأن داعيه الى الرفض يروى المناكير المشاهير فأستحق الله (ميزان الاعتدال صم ١٩/١٥) یے خص سلف کو گالیاں دیتا تھا ، ابن عدی نے کہا اس نے فضائل میں الیجا

ا حادیث روایت کی ہیں جن کا انکار کیا گیا ہے، صالح جزرہ نے کہا کہ بیراوی حضرت ہے۔ اللا کی المصنوعہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا تھا، ابن حبان نے کہا بیر فض کی طرف داعی تھا اور

ندکورہ سند میں ان تینوں میں ہے کسی نے بھی اس سے روایت نہیں کی تو ٹابت ہوا کداس سند میں سیر ججت نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم رضی الله عند پرمرجی ہونے کا الزام بیر اسر بہتان ہے اس کا مفصل جواب علامہ محدث فقیہہ زاہد الکوثری علیہ الرحمہ کی تا نیب الخطیب و کیھئے اور غیر مقلد عالم میر آبر اہیم سیالکوٹی کی تاریخ اہل حدیث و کیھئے۔ کہ خود غیر مقلد میر ابراہیم سیالکوٹی نے امام پر کئے گئے اعتر اضات کے کتنے بہتر جواب دیے ہیں اور خصوصا مرجی ہونے کا جواب۔

### سندنمبر30

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن عبدالحمید نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابن الی برہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابو حنیفہ نے اور وہ مرجی تھے اور مجھے بھی ارجاء کی طرف بلایا تو میں نے انکار کیا۔

#### جواب:

اس کی سند میں بھی او پر والی سند کا راوی عبداللہ بن پزید المقر کی ہے جس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ اس کے متعلق میر ہے باپ سے سوال کیا گیا تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن ابی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو یہ جست ہے۔ فدکورہ سند میں بھی ان متنول میں ہے کسی ایک نے بھی اس سے بیروایت نہیں کی ،معلوم ہو گیا کہ اس سند میں بھی بیراوی جست نہیں ہے۔

پس ثابت ہو گیا کہ بیسند مجروح بجرح مفسر ہے اور اس کی ساری عبارے حجوث بربنی ہے۔

نوٹ بعض آئمہ کا مؤمل بن اساعیل کو ثقه صدوق کہنا ، جرح مفسر کے مقابلے میں کارآ پرنہیں ہے کیونکہ جرح مفسر تعدیل پرمقدم ہوتی ہے۔ تا ہم ایساراوی متابعات شواہد میں پیش ہوسکتا ہے۔

# سندنمبر 29

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے عبد الملک نے کہا بیان کیا ہم سے بیکی بن عبدک نے کہا بیان کیا ہم سے بیکی بن عبدک نے کہا بیان کیا ہم سے ابو حنیف نے ابادہ مرجی تھے الح

اس ندکورہ عبارت میں مقری کی زبان سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو مرجی کہا گیا ہے۔

#### جواب:

یہ سند بھی سابقہ سندوں کی طرح مجروح ہے اور کھلا ہوا جھوٹ۔اس کی سند میں المقر کی ہے بورانام اس طرح ہے، عبداللہ بن یزید المقر کی ابوعبدالرحمٰن۔اگر چ یہ راوی ثقہ ہے: اہم این ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس سے متعلق تو کہا ہے تو ثقہ، کہا گیا کیا جمت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یجیٰ بن ابی کثیر اور اسامہ روایت کریں تو میہ جست ہے۔ الصحد السلام و قال الساجى بلغنى ان احمد كان يتكلم فيه و يذمه و عنده مناكير "(تهذيب التهذيب التهذيب ما/١٠٩٠)

اس نے قرآن میں خلط کیا ہے بیراوی امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کے پاس
آیا اور اجازت طلب کی تو آپ نے اس کو اجازت نہیں دی ، اس نے سلام کہا تو آپ
نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ، ساجی نے کہا کہ مجھے سے بات پہنچی ہے کہ امام احمد
اس میں کلام کرتے تھے اور اس کی فدمت کرتے تھے اور اس راوی کے پاس منکر
روایات ہیں۔واضح ہوگیا کہ فذکورہ سند بھی مجروح ہے اور نا قابل احتجاج۔

#### سندنمبر 32

امام ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے جنیدی نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے بخاری نے کہا بیان کیا مجھ سے نعیم بن حماد نے کہا کہ بیس سفیان کے پاس تھا اور الوصنیفہ کی وفات کی خبر آئی تو سعیان نے کہا الحمد لللہ، پھر کہا کہ الوصنیفہ نے اسلام کو آہتہ آہتہ بہت نقصان پہنچایا ہے اور الوصنیفہ سے بڑھ کر اسلام میں کوئی منحوس بیدا مہرس ہوا۔ (کامل ابن عدی صد ۸/۲۳۹)

# مفصل جواب:

اس بات میں کتنا تعصب اور بغض عناد کھرا ہوا ہے وہ بالکل واضح ہے الیم باتوں کے جواب کی ضرورت تو نہتھی لیکن معاندین سب حدیں تجاوز کر جاتے ہیں تو ان کار دضروری ہے۔

اس کی سند میں نعیم بن حماد ہے اگر چہ بیراوی روایت حدیث میں تقد ہے

اس قتم کے جینے اعتراضات ہیں ان سب کا جھوٹ اس ہے بھی کھل جاتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّہ عنہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فقدا کبر میں اپنے عقا کد درج فرمائے ہیں ،الحمد للّٰہ وہ سب عقا کد قر آن وحدیث کے مطابق ہیں۔ نیز اس کی سند میں ابن ابی برہ ہے ، اللا لی المصنو عہ صہ ۱۹۳/۲ پر ہے بیدراوی معلم الحدیث ہے۔

### سندنمبر 31

ابن عدی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے اسحاق بن احمد بن حفص نے کہا بیان کیا ہم سے زیاد بن ایوب نے کہا بیان کیا ہم سے زیاد بن ایوب نے کہا بیان کیا مجھ سے ابراہیم بن منذ رالخزامی نے مدینہ شک کہا ستا میں نے ابوعند فلہ سے کہا او حذیفہ نے امام ابوحنیفہ سے کہا اسے ابوحنیفہ نے امام ابوحنیفہ نے کہا اسے ابوحنیفہ نے کا اہل دورق سے کہا کہا کہ کون می چیز مافع ہے کہ آ ب ایخ کو رب کے بعض قبیلہ کی طرف منسوب کریں تو کہا کہ بہلے میں اسی طرح تھا حتی کہ میں نے بکر بن وائل کے قبیلہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو میں نے ان کو سے اب کیا گھا ابن عدی صدہ / ۲۳۹)

#### جواب:

اس کی سند میں بھی وہی مذکورہ راوی ابوعبدالرحمٰن المقر کی ہے جو کہ اس سند میں بھی جحت نہیں ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ابراہیم بن منذر ہے، علامہ این حجرنے تہذیب میں فرمایا که 'ان مند کے لمط فسی المقسر آن جساء الی احمد بن حنول فیاست آذن عسلیہ فلمہ یادن له و جلس حتی خرج فسلمہ علیہ فلمہ یود علیہ

روم: اجماع أمت چهارم: قیاس شرعی

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اولا دلیل کتاب اللہ سے لیتا ہوں اگر نہ ملے تو حضور تا اللہ کی سنت کے ساتھ اگر نہ ملے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال وافعال ہے تو جب بات تابعین تک آتی ہے تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہم یعنی پھر میں اجتہاد کرتا ہوں۔ (تاریخ بغداد صـ ۱۳) حافظ الحديث فقيه مجتهداصولي امام ابن حجرتيتمي شافعي عليه الرحمه ايني كتاب الخيرات المسان مين فرمات بين كهامام اعظم ابوحنيفه رضي الله عندسے ميروايت ہے کداولاً میں کتاب اللہ ہے دلیل پکڑتا ہوں اگر نہ ملے تو سنت کے ساتھ ،اگر نہ ملے تو محابر ضوان الدعليم اجمعين كول ي \_\_ (الخيرات الحسان صدام فصل نمبراا) علامه ابن حجر بیتی شافعی علیه الرحمه بی نقل کرتے ہیں که جناب عبدالله بن مبارك نے امام ابوحنیفدرضی الله عندسے روایت كى ہے كدامام ابوحنیفدرضی الله عَندَ كے فرمايا" اذا جساء الحديث عن مرسول الله على العلم الرأس والعين و اذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نحرج عن اقوالهم واذا جاء عن التابعين زاحمناهم " لیخی جب رسول الله تالین کی اللہ کا ہے کہ بیٹ آ جائے تو وہ تو ہمارے سراور آئکھوں پر ہے یعنی ہم اولاً حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔

اور جب صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کے اقوال ہوں توان میں سے ہم چن لیتے ہیں اور جب تابعین کی باری آئے تو ہم مزاحمت کرتے ہیں۔
(الخیرات الحسان صدا م فصل ۱۱)

تا ہم امام ابوصنیفہ رضی اللہ عند کے بارے اس کا کوئی اعتراض قابل شنیز نہیں کیونگہ امام کے ساتھ اس کا بغض بڑامشہور ہے۔ اسی لئے فن رجال کا نا قد علامہ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کے بارے اس کی تمام روایات جھوٹی ہیں۔

(ميزان الاعتدال صة ١٩/٢)

واضح ہوگیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

# سندنمبر 33

ابن عدى نے كہا كہ سنا ميں نے خلف بن فضل بلخى ہے وہ كہتے تھے سنا ميں فراء ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے كہر بن ابرا ہم بن سعيد ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے ابوصالح فراء ہے وہ كہتے تھے سنا ميں نے ابوصنیفہ ہے وہ كہتے تھے اگر سنا ميں نے ابوصنیفہ ہے وہ كہتے تھے اگر بنا ميں ہے ہے كورسول اللّٰہ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

( کامل این عدی صد۸/۴۳۰)

#### مفصل جواب:

اس کی سند مجروح بھی ہےاور بیامام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے چنانچے فقہ حنفی کےاصول کی کتابوں میں بیہ بات بڑی واضح طور پر درج ہے فقہ حنفی کے ماخذ چار ہیں۔

اول: كتاب الله

دوم: سنت رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِنْ الله الله الله مِنْ الله الله ما

علامدا بن حجر میتمی شافعی علیه الرحمه ہی ناقل ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند 🚣 فرمالا

'' عسجباً للناس يقولون أفتى بالرأى ما أفتى الا بالاثر ''لوكول يرتعجب بجوليك

میرے اکثر اقوال کو اپنالیتے۔ یہ بات تو کوئی عام مسلمان بھی نہیں کرسکتا چہ جائیکہ امام المسلمین ججۃ الاسلام سراح اُمت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ بیہ بات کہیں۔ چنا نچہ سابقہ سندوں کی طرح یہ سند بھی مجروح ہے جوخود مجروح کمزور تا قابل اعتبار راوی ہیں ان کی بناء پراتے عظیم القدر امام پر جرح کرنا (یاللعجب)

اں کی سند میں یوسف بن اسباط ہے۔

علامہ ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قبال ابوحاتم لا یحتج به قال البخاس کان قد دفن کتبه ،میزان الاعتدال سه ۱۲۳) ابوحاتم نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے امام بخاری نے کہا کہ اس کی کتابیں وفن ہوگئیں تھیں۔ (یعنی ضائع ہوگئیں تھیں)

علامدو بى بى مغنى ميس كهت بيس كدقال ابوحاتم لا يحتج به يغلط كثيرا

ابوحاتم نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ بیسند مجروح ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے، تو پھرامام پر کی گئ جرح خود بخو د باطل ہوگئ (الحمدللدرب العالمین )

# سندنمبر 34

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنا میں نے عمر بن محمہ الوحف الباب شای الوکس ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے بجی شای الوکس ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے بجی بن معین نے کہا کہ (امام) ابوحنیفہ بن معین نے کہا کہ (امام) ابوحنیفہ

بین که ابوحنیفه نے اپنی رائے سے فتو کی دیا ہے حالا تکہ میں نے کوئی فتو کی بغیر ارثر کے خبیں دیا۔

زالخیرات الحسان صدا بہ فصل ال

نوٹ: اثر کا لفظ عموماً صحابہ کے اقوال وافعال پر استعال ہوتا ہے اور بھی حدیث رسول منافظ بر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، علامہ ابن حجر میتمی علیہ الرحمہ ابن حزم غیر مقلد کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ 'ف ال ابن حزم جمیع اصحاب ابی حنیفه مجمعون علی ان صدٰه به ان صغیف الحدیث اولی عندی من القیاس''

ا بن حزم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے تمام شاگر داس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نز دیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

(الخيرات الحسان صديه فعل ال)

قار نین کرام! ندکورہ بالاحوالہ جات سے بیہ بات واضح اور عیاں ہے کہ امام الد حنیفہ رضی اللہ عنہ اولاً دلیل کتاب اللہ سے لیتے ہیں، پھر سنت رسول اللہ ڈاٹھ تھا ہے پھر اقوال صحابہ سے پھراجتہا دفر ماتے ہیں۔

اور غیر مقلدابن حزم کے حوالہ سے سے بات بھی واضح ہے کہ اما م اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ صدیث کا اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں کہ اپنی رائے وقیاس کے مقابلہ میں بھی ضعیف حدیث کو ترجیح دیتے ہیں ، جب امام کے دل میں حدیث کا اتنازیادہ احترام ہووہ یہ بات کیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر رسول اللہ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰمِ مُحِمِّے یا لیتے تھ

پھرندکورہ روایت کے نیچ ہی امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ یجی بن معین نے کہا کہ یجی ا بن سعید جب فتوی دیتے تصفواہل کوفہ کے فتوی کے مطابق فتوی دیتے تھے۔

### سندنمبر36

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابن حماد سے کہا کہ بیان کیا مجھ سے ابو بکر اعین نے کہا بیان کیا مجھ سے یعقوب بن شیبہ نے حسن حلوانی سے کہا سنا میں نے شابہ سے وہ کہتے تھے کہ شعبہ امام ابو حذیفہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ (کامل ابن عدی صہ/۲۳۱)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ حدیث اور جرح وتعدیل کے امام سلّم ہیں کہ وہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے تھے۔

### سندنمبر 37

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابوعروبہ ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے مالک بن خلیل ہے وہ کہتے تھے سنامیں نے عبداللہ بن داؤد ہے کہا کہ آپ سنامیں نے مالک بن خلیل ہے وہ کہتے تھے کہ میں ابو حذیفہ کی مثل ہوتو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کسی ایسے خص کو جانتے ہیں جو علم میں ابو حذیفہ کی مثل ہوتو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ (کامل ابن عدی صد ۱۳۲۸)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے امام عبداللہ بن داؤدعلیہ الرحمہ سے جب امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بوجیعا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں جوعلم میں امام ابو صنیفہ رضی اللہ

اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں۔( کامل ابن عدی صہ ۱/ ۲۲۰) ندکورہ روایت میں امام جرح و تعدل حضرت امام یجیٰ بن معین علیہ الرحمہ فی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰد عنہ کو سچا مانا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ ملیہ الرحمہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔(الحمد للّٰدرب العالمین)

### سندنمبر 35

امام ابن عدی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ سنامیں نے ابن حمادے کہا بیان گیا ہم سے احمہ بن منصور الرمادی نے کہا سنامیں نے بچیٰ بن معین سے وہ کہتے تھے کہ سٹامیں نے بچیٰ بن سعید قطان سے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں ہو لتے کئی چیز بن ہم نے امام ابو صنیفہ کی رائے سے ٹی جیں اپس ہم نے ان کواچھا جانا اور اس کے ساتھ دلیل بکڑی ہے۔
(کامل ابن عدی صد ۱/۲۴۸)

ندکورہ روایت میں بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے کہ جرح او تعدیل کے امام بچی بن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے بچی بن سعید قطان علیہ الرحمہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ اہام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے گی اقوال کے ساتھ ہم نے دلیل پکڑی ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ بچی بن سعید قطان بھی جرح و تعدیل کے مسلمہ امام جیس ، تو اگرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ اقتہ صدوق عالم شریعت حدیث و فقہ کے امام نہ تھے تو اسم بیل بین سعید قطان علیہ الرحمہ جیسی شخصیت آپ کے اقوال سے کیوں دلیل پکڑتے ۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے نز دیک امام عظم رضی اللہ عنہ امام سلم ہیں۔

عنه کی مثل ہو۔

حالانکہ دہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدرا کا برکو جاننے والے تھے، بڑے بڑے محدثین کو پہچانتے تھے لیکن فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ جسام میں کوئی نہیں ہے۔

#### سندنمبر 38

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ منامیں نے ابن ابی واؤد ہے وہ کھتے سے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ابوصنیفہ مجروح راوی تصاس لیے کہ بھرا کے امام ابوب ختیانی نے ابوصنیفہ پر کلام کیا ہے کوفہ کے امام اور سختیانی نے ابوصنیفہ پر کلام کیا ہے اور مصر کے امام لیٹ نے ان پر کلام کیا ہے۔ اور مصر کے امام الک نے ابوصنیفہ پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے شام کے امام اوازی نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے ہے اور خراسان کے امام عبد اللہ بن مبارک نے ان پر کلام کیا ہے ہے ابوصنیفہ پر اتفاق ہے علماء کی طرف سے تمام آفاق میں (کامل ابن عدی صد ۱۸ میں)

#### مفصل جواب:

یہ ہے کہ یہ بات بالکل نادرست ہے کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے مجروع مونے پر سب کا اتفاق ہے بلکہ یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کا مل آبن عدی کی سندنمبر ۳۵۔ ۳۷ ویکھیں کہ یجی بن سعید قطان امام ابوطنیفہ کے قول پر فتوی دیتے تھے۔ فتوی دیتے تھے۔

کی بن معین ان کوسیاما نے ہیں امام شعبدان کے بارے میں انہی رائے گئے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے تھے کہ امام ابوطنیفہ جسیاعلم میں اورکوئی نہیں ہے۔

نیز اس کتاب کی سند نمبر ہو کے تحت دیکھیں کہ وہاں پر 67 محدثین کے نام
ورج ہیں بحوالہ امام ابن عبدالبرکی الانقاء کے صہ ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۳ جو کہ امام اعظم ابوطنیفہ فی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تھے۔ اور ان میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام بھی ہے، حضرات تو ہے، حضرت ایوب ختیائی کا نام بھی ہے، امام سفیان تو ری کا نام بھی ہے، یہ حضرات تو امام افظم ابو حفیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے تھے نہ کہ جارجین سے، جیسا کہ ابن ابی واؤد نے ان کی طرف غلط بات بے دلیل منسوب کی ہے۔

ندکورہ روایت ہیں ابن عدی نے بحوالہ ابن ابی دا وَد، حضر تامام ما لک علیہ الرحمہ کو بھی امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے جارجین سے شار کیا ہے جبکہ رہی خلاف واقعہ بات ہے کیونکہ امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ دیکھے امام حافظ الحدیث حضرت سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب تبییش الصحیفہ کاصفی اور کے محضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا گیا کہ آپ نے ابوحنیفہ کودیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے میں نے ایسے آدمی کودیکھا ہے آگر وہ اس متون کے بارے میں کلام کرے کہ بیسونے کا ہے تو وہ اس پرایسے دلائل قائم کرد سے گاتواس سے واضح ہوگیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ قوام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ قوام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ قوام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ تھے۔

پھرلطف کی بات سے ہے کہ خودا بن ابی داؤد بھی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین سے تھے بلکہ جوکوئی امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط کہتا تو آوجب بیا سنادہی مجروح ہیں تو پھر ان کی بناء پر ایسے عظیم القدر عالی مرتبت سرائی آمت امام اعظم البوحنیفہ رضی اللہ عند پر جرح کرناظلم نہیں تو اور کیا ہے جو جروحات میری نظر میں ہیں ان کے ممل جوابات و ینے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آخر میں ایک خصوصی باب امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب پر ہوگا۔
امام ابن عدی علیہ الرحمہ کی جرح کا جوابات شروع ہوتے ہیں۔
اب امام قیلی علیہ الرحمہ کی جرح کے جوابات شروع ہوتے ہیں۔

ابن الی داؤدتواس کو کہتے تھے کہ یا تو جاہل ہے یا پھر حسد کرنے والا ملاحظہ فرما تیں کہ اس خور ما تیں کہ اس خور مانے ہیں کہ بشر بن حارث نے کہا کہ میں نے ابن الی داؤد سے سناوہ کہتے تھے کہ امام الا صنیفہ کے بارے میں وہی شخص کلام کرے گاجو جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا۔ صنیفہ کے بارے میں وہی شخص کلام کرے گاجو جاہل ہوگا یا حاسد ہوگا۔

یمی بات مبیض الصحیفہ کےصہ ااپر بحوالہ تاری بغدادموجود ہے۔

(تاریخ بغدادصه ۱۳۱۷/۲۳)

تو فدکورہ عبارت سے میہ بات واضح ہے کہ ابن ابی داؤدتو خود امام اعظم ابو حقیقہ در شی اللہ عنہ کا است سنے کو تیار نہ تھے اگر کوئی اللم عنہ کے استے بڑے مداح تھے کہ ان کے خلاف بات سننے کو تیار نہ تھے اگر کوئی المام اعظم علیہ الرحمہ کے خلاف کوئی بات کہتا تو اس کو جاہل یا حاسد لکھتے تھے ، تو اس ہو واضح ہوگیا کہ ابن عدی کی جرح امام ابو حقیقہ پر باطل اور نا قابل اعتبار ہے اور حقیقت کے خلاف ہے ۔ اگر ابن ابی داؤد کی پہلی جرح کوکئی تھے مانے پر مُصرتہ ہوتو پھر این ابی داؤد کے اس بیان کو جرح سے درجوع پر محمول کیا جائے گا۔

#### خلاصه:

امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے جن سندوں سے امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کیا ہے۔ مضبوط دلائل کے ساتھ ان سندوں کا مجروح ہونا ،ضعیف ہونا ، نا قابل اعتبار ہونا ، منطوع میں سے کوئی جرح بھی امام صاحب مذکورہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ اور ان جروح میں سے کوئی جرح بھی امام صاحب علیہ الرحمہ کے حق میں بدلائل صحیحہ ثابت نہیں ہے۔

# امام عقیلی کی سندنمبر 1

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد القطان نے کہا بیان کیا ہم سے ابونعیم ضرار بن صرد نے کہا بیان کیا ہم سے اجمد بن حسین ترفدی نے کہا بیان کیا ہم سے ابونعیم ضرار بن صرد نے کہا بیان کیا ہم سے سلیمان المقری نے کہا سنامیں نے توری سے وہ کہتے تھے کہ ہم کو جماد نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو ابوحنیفہ کے پاس جائے اور ابوحنیفہ کو میری طرف سے بید بات پہنچا دو کہ میں ابوحنیفہ سے بری ہوں۔ (عقیلی کتاب الصعفاء الکبیر صہ ۱۸۰/۲۸)

#### جواب:

اگر بالفرض بیسند سیح بھی مان لی جائے تو پھر بھی کوئی جرح ثابت نہیں ہوتی اس لیئے کہ اگرامام صاحب کواییا کہہ دے تو ان کی شان میں کیا فرق ہے، لیکن الحمد للله بیسند بھی انتہائی مجروح ہے۔ اس کی سندا یک راوی ضرار بن صردابوقیم الکوفی ہے بیا نتہائی مجروح بلکه متروک الحدیث ہے ابن جوزی علیه الرحمه فرماتے ہیں: صدوف الحدیث و کان یکذب و قال النسانی صعیف۔

(کتاب الضعفاء لابن الجوزی صد ۱۲/۳) میخص متروک الحدیث اور جھوٹا ہے نسائی نے کہااس کی حدیث ترک کی گئی ہے دارقطنی نے کہاضعیف ہے، واضح ہوگیا کہ بیسند مجروح نا قابل احتجاج ہے۔ امام ابوجعفر حمر بن عمر و بن موی بن حماد العقیلی المه کی علیدالرحم ک تصنیف

"كتأب الضعفاء الكبير"

میں امام اعظم الوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پری ٹی جرح کے کمل مرل جوابات

جن حضرات نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پر باسند جرح کی ہے ان میں ایک نام امام عقیلی کا بھی ہے، آپ بھی باسند جرح ذکر کرتے ہیں تا کہ جرح کرنے والوں گی حیثیت بھی واضح ہو جائے ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھیں گے کہ جن سندوں کے ذریعہ سے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عند پر جرح کی گئی ہے وہ سب کی سب ضعیف اور مجروح سندیں ہیں اور تا قابلِ احتجاج ۔ تو پھران مجروح سندوں کی بناء پر حضرت امام اعظم رضی اللہ عند پر جرح بھی باطل ہوگی۔ واب:

اس سند میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ابن عون کی زبان ہے سب بر امنحوں کہلوایا گیا ہے جبکہ یہ بات کتنی غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے، اس کی سند بھی انتہائی مجروح ہے اس میں ایک راوی ہے سعید بن یحقوب طالقانی ، اس کے متعلق ابن حبان نے کہا گئی بار غلطی کرجاتا ہے۔ (تہذیب التہذیب سے ۱۳۷۸) اس کی سند میں ایک راوی ہے مؤمل ، اس کے متعلق میزان الاعتدال میں ہے، مومل بن اسماعیل یخطی کثیر الخطاء ، قال البخاس منکر الحدیث و قال البخاس منکر الحدیث و قال البخاس منکر الحدیث و قال البوزس عة فی حدیثه خطا کثیر (میزان الاعتدال صدیم/ ۲۲۸)

بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے امام بخاری نے فرمایا بیم تکر الحدیث ہے اور ابوزرعدنے کہااس کی حدیث میں بہت غلطی ہے۔

ندکورہ حوالہ سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ بیسند مجروح سخت ضعیف نا قابل احتجاج ہے، تو ابن عون جن کی زبان سے امام پر جرح کی گئی ہے وہ تو اس سے بری نکے ، البتہ بیٹا بت ہوگیا کہ ضعیف راویوں نے اپنی بات مضبوط بنانے کیلئے اس کو ایک عظیم محدث کی طرف منسوب کردیا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

#### سندنمبر 4

### سندنمبر2

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا ، بیان کیا ہم سے عبدالعزیز بن احمہ بن فرح نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر بن خلاد نے کہا سامیں نے عبدالرحمٰن بن مہدی سے وہ کہتے تھے کہ سنامیں نے حماد بن زید سے وہ کہتے تھے سنامیں نے ابوب سے کہ انہوں نے آمام ابوحنیفہ کا ذکر کیا ابوب نے ۔ 'یسریدون ان یطفئوا نوس الله بافواھہ ویابی الله الله الله الله الله کا ان بتہ نوس ہو وکو کو الکافوون سیآجت پڑھوکی کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے اورکوا پنے مؤہوں سے بجھادی کیان اللہ انکار کرتا ہے مگریہ کہ اپنے نورکو پورا کر کے گا اگر چہکا فرول کو برا کر گے۔

اس میں توامام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مدح ہے نہ کہ برائی ، لیکن و یکھئے کہ امام عقیلی نے اس کو بھی جرح میں داخل کر دیا ہے ، ابوب کا اس آیت کو پڑھنا اس کا صاف مقصد یہ تھا کہ چاہئے کوئی امام ابو حنیفہ کی گئتی ہی مخالفت کر بے لیکن اللہ تعالی ان کے علم کو بھیلائے گا ان کے فیض کو عام کرے گا بھر دنیا نے دیکھا کہ اطراف عالم میں امام افظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فیض پہنچا ہے۔

# سندنمبر3

عقیلی نے کہابیان کیا ہم سے محد بن عبدالرحمٰن السامی نے اور بیان کیا ہم سے سعد بن یعقوب الطالقانی سے کہابیان کیا ہم سے سعد بن یعقوب الطالقانی سے کہابیان کیا ہم سے مؤمل نے عمر بن اسحاق سے کہابیان کیا ہم سے ابو صفیفہ سے بردھ کرکوئی منحوں پیدائمیں ہوا، اور محمل المعنون سے وہ کہا ہماں کرتے ہو۔ (عقیلی کتاب الصعفا، الکبید صدہ/۲۸)

#### Click For More Books

#### بواب:

ندکورہ سند میں امام سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان سے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی سند مجروح اور نا قابل احتجاج ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی مؤمل ہے۔ بیراوی کثیر الخطاء اور منکر الحدیث ہے۔ (میزان الاعتدال صدیم/ ۲۲۸) نیز اس کا ترجمہ عقیلی کی سند نمبر اس کے تحت اور ابن عدی کی سند نمبر اسکے تحت مفصل دیکھیں۔

اں کی سندمیں ایک راوی سعید بن یعقوب طالقانی ہے، یہ بھی کئی باغلطی کرجاتا۔ (تہذیب العبزیب صدے ۳۲۷)

### سندنمبر6

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمدی نے کہاسا میں ابوحنیف بر حرکوئی اسلام کیلئے زیادہ مضر پیدائبیں ہوا۔ (عقیلی کتأب الصعفاء الکبیر صہ/۲۸۱)

اس سندمیں مذکورامام حمیدی علیہ الرحمہ کا امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تعصب مشہور ہے، اور جو جرح تعصب پرمنی ہووہ جرح ہی قابل رو ہے، سندمیں مذکورامام سفیان توری جیں ۔ ان کی طرف اس جرح کا منسوب ہونا درست نہیں کیونکہ وہ تو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے زبر دست مداحین میں سے ہیں ۔ اس کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سندنمبر 1 کے تحت اس پر لکھا جا چکا ہے۔

#### جواب:

بیسند بھی انتہائی مجروح ہے اور تخت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے گھ بن کثیر، اس کے متعلق لسان الممیز ان میں ہے، صحصد بن کثیر اسلمی البصوری قال ابن المدیقی ذاهب الحدیث و قال الداس قطنی وغیرہ ضعیف و قال الساجی منکر الحدیث و ذکرہ العقیلی و ابن الجاسود فی الضعفاء۔

(لسان الميز ان صده/٥١١)

ابن المدینی نے کہا ذاہب الحدیث، دارقطنی اوراس کے غیر نے کھی کہا ہے میں کہا ہے معیف ہے، ساتی نے کہا محکر الحدیث ہے اور عقبلی اور ابن الجارود نے اس کو ضعفاء میں شار کیا ہے اس سے داضح ہو گیا کہ بیسند بھی مجروح نا قابل احتجاج ہے کیونکہ اس کی سند میں مشکر الحدیث اور سخت ضعیف رادی موجود ہے، اور خوعقبلی نے بھی اس کوضعیف رادیوں میں شار کیا ہے، تو جب سند مجروح ثابت ہوگئ تو جرح بھی خود بخو د باطل ثابت ہوگئ و جرح بھی

### سندنمبر 5

عقیلی علیه الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم نے فضل بن عبداللہ نے کہا بیان کیا ہم سے سعید بن یعقوب طالقانی نے کہا بیان کیا ہم سے مؤمل نے کہا کہ ہم سفیان توری کے پاس تھے کہ ابو صنیفہ کا ذکر آگیا تو سفیان توری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ابو صنیفہ نہ تو تقد تھے اور نہ ہی مامون ۔ (عقیلی کتاب الصعفاء الکبیر صہ ۲۸۱/۲)

مفصل بیان موجود ہے، تکرارے بیچنے کیلئے یہاں دوبارہ اس عبارت کوذکر نہیں کیا۔ لینی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ تو بوجہ معارفن ہونے کے بھی بیچرح ساقط ہوئی۔

اور حفرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا امام اعظم ہونا آپ کا مجتبد مطلق ہونا مُسلّم ہے جیسا کہ آئندہ اوراق میں بعض سندول کے جوابات میں اس چیز کامفصل بیان ہوگا۔ (ان شاءاللہ العزیز)

نوٹ خصوصیت سے بیبھی یا در ہے کہ عقیلی ضعفاء کیر کی سند بھی مجہول ہے لیمن جس سند سے کتاب مردی ہے اس سند میں تین رادی مجبول ہیں جب کتاب کی سند ہی مجبول ہے تو پھر آ گے کیا ٹابت ہوگا۔ سند میں مجبول رادی بیر ہیں۔ (۱) محمد بن قاسم (۲) عبدالمنعم بن حیان (۳) ابوالحن انخراعی تو ایسے مجبول روات کی بناء پر ایسی جلیل القدر عظیم المنا قب شخصیت پر جرح کیوکررواہوگی۔

اس کتاب کامحقق ہے ڈاکٹر عبدالمعطی ابن تلعجی کتاب کے حقق نے بھی ان تین راویوں کے بارے میں خاموثی ہی اختیار کی ہے ظاہر ہے ان کا ترجمہ محقق کو بھی نہیں ملاا گر ہوتا تو ضرور محقق ان کی توثیق بیان کرتا)

# سندنمبر8

واضح ہو گیا کہ بیراوی مجہول ہے،تو سند ضعیف اور نا قابل احتجاج تھہری۔

### سندنمبر 7

امام عقیلی علیه الرحمہ نے کہابیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد بن طنبل نے کہا بیان کیا ہم سے مصور بن ابی مزاحم نے کہابیان کیا ہم سے مالک بن انس نے وہ کہتے تھے'' ان ابا حدیف ہ کاد (الدین ، و صن کاد الدین فلیس لله دین ) ''

(عقيلي كتأب الضعفاء الكبير صـ١/٢٨١)

( بے شک ابوصنیفه قلیل الدین ہیں اور جوقلیل الدین ہواس کا دین ہی نہیں ہوتا )

یہ ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں ، دیکھئے اس کتاب کے شروع میں کامل ابن عدی کی سندنمبر ۱ کے تحت و ہاں

# حضرت امام ما لک رضی اللّٰدعنه توامام اعظم ابوحنیفه رضی اللّٰدعنه کے مداح تھے

امام محدث فقید مورخ ابوعبدالله حسین بن علی صمیری علیه الرحمه اپنی کتاب اخبار الی حنیفه و اصحابه میں اپنی سند سے ابن دراوری سے بیان کرتے ہیں کہ ابن دراوری نے بیان کرتے ہیں کہ ابن دراوری نے کہا میں نے رسول الله مالی کی مسجد مبارک میں دیکھا کہ حضرت امام مالک دراوری نے کہا میں نے رسول الله مالیک الله علیہ دونوں بزرگ دی مسائل میں ندا کرہ کرمیۃ الله علیہ دونوں بزرگ دی مسائل میں ندا کرہ کرد ہے تھے۔۔۔۔ یہاں تک کہ جاتا ہوگئی وہیں پر فجرکی نماز اداکی۔

(اخباس ابی حنفیه و اصحابه صه ۷۴، تبیین الصحیفه صه ۱۱۷ ام صمیری علیه الرحمه بی اپنی سند سے کادح بن رحمه سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے امام مالک علیه الرحمہ سے پوچھا ایک آدمی کے پاس دو کیڑے ہیں ایک نجس اور ایک باک اور وہ نہیں جانتا کہ پاک کون سا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے کیا کرے؟ تو ، الک باک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تحری کرے (لیعن سوچ و بچار کرے کہ کون سا کپڑ اپاک ہونے پرجم جائے) کون سا کپڑ اپاک ہے اور کون سانجس ہے بھردل جس کے پاک ہونے پرجم جائے) اس میں نماز پڑھے، کا دح راوی نے کہا کہ میں نے حضرت امام مالک رحمة اللہ علیہ کو بتایا کہ امام الوصنیفہ رحمة اللہ علیہ اس طرح فرماتے تھے کہ وہ آدمی دونوں میں ایک ایک بازیر اللہ علیہ کو بازنماز پڑھے تو امام مالک رحمة اللہ علیہ کا بازنماز پڑھے تو امام مالک رحمة اللہ علیہ نے اس کو پھرامام ابو صنیفہ کے قول پرفتو گادیا۔ بازنماز پڑھے تو امام مالک رحمة اللہ علیہ نے اس کو پھرامام ابو صنیفہ کے قول پرفتو گادیا۔

کیاجاتا ہے میں نے کہاہاں ، تو مالک بن انس نے کہاتمہارے شہر کے لائق نہیں کے ابوحنیفداس میں رہے۔ (عقیلی کتأب الصعفاء الکبیو صر ۲۸۱/۳) جواب: • •

حضرت امام مالک بن انس رضی الله عند پر بہتان ہے حضرت مالک بن انس رضی الله عنداس سے بری ہیں، حضرت امام مالک رضی الله عندتو حضرت امام اعظم الوحنيفه رضی الله عند کے مداحین میں سے تھے، جیسا کہ عنقریب بیان ہوگا۔ ان شاء الله العزیز پھر بیسند بھی انتہائی مجروح نا قابل احتجاج ہے۔ اس کی سند میں ایک داوی ہے ولید بن مسلم بید راوی سخت ضعیف ہے ۔ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب المتہذیب میں کہتے ہیں کہ امام احمد نے کہا بیدراوی کثیر الخطاء ہے۔ ۔ اس ولید نے آمام مالک سے دس احادیث ایس بیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔

(تهذيب التهذيب،صه١/٩٩)

غور فرما ئیں کہ بیراوی امام مالک رضی اللہ عنہ کے حوالہ ہے ایسی دس احادیث بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہ تھی تو جب بیرحدیث بیان کرنے میں اتنا بڑا جھوٹا ہے تھ کسی اور پر بید کیوں نہ جھوٹ بولے گا۔ بیہ باطل روایت بھی اس نے امام مالک رشی اللہ عنہ ہے ہی بیان کی ہے۔

واضح ہو گیا کہ بیروایت باطل جھوٹی من گھڑت ہے،امام مالک رضی اللہ عند اس سے بری ہیں۔

#### سندنمبر9

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ابو بکر الاعین نے کہا بیان کیا ہم سے منصور بن سلمہ الخزای نے کہا شامیں نے حماد بن سلمہ سے ۔۔۔ کہا شا میں نے شعبہ سے وہ الوحنیفہ پرلعنت کرتے تھے۔

(عقيلي كتاب الضعفاء الكبير صرم/٢٨١)

بواب:

یے سند بھی مجروح اور نا قابل احتجاج ہے اور سیامام شعبہ علیہ الرحمہ برصرف بہتان ہے، آپ آسندہ سطور میں ان شاء اللہ ویکھیں گے کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ توامام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداح تھے، پہلے مٰہ کورہ سند کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے منصور بن سلمہ

اس كم تعلق ميزان الاعتدال مين ب، شيخ مدنى معاصر المالك لا يكاد يعرف (ميزان الاعتدال صه/١٨٣)

کہ پیشخ مدنی ہے اور امام مالک کا ہم عصر ہے اور مجہول ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی حمّاد بن سلمہ ہے اگر چہ ثقہ ہے تا ہم میزان میں ہے 'لسے اوھام '' بیوہمی آدمی ہے۔ تو جب سند میں ہی مجہول اور او ہام لہ راوی ہیں تو پھران سے احتجاج کیسا۔

امام شعبه امام صاحب كے مداح تھے

امام شعبہ علیہ الرحمہ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے بڑی اچھی رائے

محدث صمیری علیہ الرحمہ ہی اپنی سند ہے بیان کرتے ہیں کہ ابن المبارک نے فرمایا کہ بیس کہ ابن المبارک نے فرمایا کہ بیس امام مالک کے پاس تھا کہ ایک آ دمی اندر داخل ہوا تو امام مالک نے اس کو بلند جگہ پر بیٹھایا، پھر فرمایا کیاتم جانتے ہو کہ بیکون ہیں ان کے جاننے کے بعد انہوں نے کہانہیں تو فرمایا بیا بوصنیفہ عراقی ہے، اگر بیاس ستون کے بارے میں کہ دے کہ بیسونے کا ہے تو اس پر دلائل قائم کر دے گا اور اس کو ثابت کر دے گا۔ اس کے فقہ کو آسان کردیا گیا۔ (اخبائس ابی حنیفہ و اصحابہ صریم کے)

حضرت صدرالائمه امام موفق بن مکی علیه الرحمه اپنی کتاب مناقب امام اعظم پیس فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمة الله علیه نے حضرت امام مالک رحمة الله علیه سے بوچھا کیا آپ نے امام ابو حفیقہ رحمة الله علیہ کودیکھا ہے؟ فرمایا ہال دیکھا ہے وہ ایسے ذہین شخص تھے کہ اگروہ سامنے والے ستون کو کہد یں کہ بیسونے کا بنا ہوا ہے تو وہ اینے دلائل سے ثابت کردیں گے کہ واقعۃ بیسونے کا ہے۔

(منا قب اعظم مترجم صه۱۲۹\_الخیرات الحسان لا بن حجر کمی صه ۱۲۹\_الخیرات الحسان لا بن حجر کمی صه ۱۲۹٫۳) ابن حجر کمی علیه الرحمه خیرات الحسان میں فرماتے ہیں کہ

حضرت امام ما لک رحمة الله علیه نے نمر مایا سبحان الله لم ارمثله تالله ۔۔۔) الله عزوج الله کی پاکی ہے الله کا تم میں نے ابوصنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔(الخیرات الحسان صدیمیم)
مذکورہ تمام گفتگو ہے واضح ہو گیا کہ حضرت امام ما لک رضی الله عنه حضرت امام ما لک رضی الله عنه حضرت امام الک رضی الله عنه حضرت امام ابوصنیفه رضی الله عنه کے زبر دست مداح متص آپ کی عزت کرتے ہے آپ کے ساتھ ساری ساری رات علمی غدا کرہ کرتے ہے آپ کے علم وضل کے قائل متصلے کے ساتھ ساری ساری رات علمی غدا کرہ کرتے ہے آپ کے علم وضل کے قائل متصلے ساتھ ساری رات علمی غدا کرہ کرتے ہے آپ کے علم وضل کے قائل متصلے ساتھ ساری ساری رات علمی غدا کرہ کرتے ہے آپ کے علم وضل کے قائل متصلے ساتھ ساری ساری رات علمی غدا کرہ کرتے ہے آپ کے علم وضل کے قائل متحد سے ساتھ ساری ساری رات علمی غدا کرہ کرتے ہے تھے آپ کے علم وضل کے قائل متحد ساتھ ساری ساری رات علمی خدا کہ دللہ درب العالمین )

امام حافظ الدین کردری علیه الرحمه نے اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں فرمایا کہ بجی این آدم رحمة الله علیه نے فرمایا کہ شعبہ جب حضرت امام ابوحنیفہ رضی الله عنه کا ذکر کرتے ہو انتہائے شوق میں آپ کا ذکر کرتے جاتے اور بے پناہ تعریف کرتے ہر سال آپ کی خدمت میں تحا کف بھیجا کرتے ۔ (مقامات امام اعظم متر جم صد ۲۰۱۳) مذکورہ حوالہ جات سے واضح ہوگیا کہ امام شعبہ علیه الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیه الرحمہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھنے والے تصان کا ذکر جب بھی کرتے تو ان کیلئے وعا مغفرت ضرور فرماتے اور یہ کہ امام اعظم رضی الله عنہ کوآپ نے اال کوفہ کے علم کے نور کی روشنی قرار دیا۔ پس واضح ہے کہ آپ امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنہ کوآب الله عنہ کوآب کے اللہ عنہ کے مداح شھے۔

# سندنمبر10

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیث مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے عبداللہ بن لیث مروزی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن یونس جمال سے کہا سنامیں نے یحیٰ بن سعید سے وہ کہتے تھے کہ سنامیں نے شعبہ سے وہ کہتے تھے کہ مٹی کی ایک مٹھی ابو صنیفہ سے بہتر ہے۔

(عقیلی کتاب الصنعفاء الکبید صہ ۲۸۲/۲)

اس روایت بین بھی جھوٹے راوی نے امام شعبہ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے،
امام شعبہ رضی اللہ عنداس سے بری ہیں، اس کی سند بھی مخدوش ہے اور نا قابل قبول
ہے۔اس کی سند میں ایک راوی محمد بن یونس الجمال ہے، بیراوی نا قابل اعتبار ہے،
امام ابن جوزی اپنی کتاب الضعفاء والمحر وکین میں اس راوی کے بارے میں لکھتے

ر کھنے دالے تھے، امام ابن عبدالبرعليه الرحمہ نے اپنی كتاب الانتقاء ميں امام ابوج نيف رضی اللہ عنہ کے مداح محدثین کی فہرست بیان کی ہے،جس میں 67 محدثین کے نام ہیں اوران میں ابن عبدالبرنے امام شعبہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ (الانتقاءصہ ۱۹۳ تا ۲۲۹۲) امام ابن حجر مكى عليه الرحمه الخيرات الحسان مين فرماتے ہيں: کہ امام شعبہ نے فر مایا کہ اللہ کی قشم ابوحنیفہ اچھی سمجھوالا اورعمہ ہ حفظ والا آ دمی ہے۔ جس چیز کے بارے میں بعض لوگوں نے امام ابوحنیفہ پراعتراض کیا ہے وہ ان کے اس چیز کو بہتر جانتے ہیں اور وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے ہاں ملاقات کریں گے اور امام شعبه کثرت سےامام ابوحنیفہ کیلئے دعاءرحمت کرتے تھے۔(الخیرات الحسان صد۲۸) محدث فقید مؤرخ امام صمیری علیه الرحمه این سند سے ابوالولید سے بیان كرتے بيلك أن شعبة حسن الذكر لابي حنيفه كثير الدعاً له ما سمعتم قط يذكر بين يديه الا دعاله) (اخبارالي صنيفه واصحاب صداع) ابوالولید بیان کرتے ہیں کہ امام شعبہ امام ابو حنیفہ کا ذکر اچھے طریقے ہے کرتے تھے اوران کیلئے بہت دعا کیا کرتے تھے، میں نے جب بھی شعبہ کے پاس ابوحنیفہ کا ذکر سٹا ہے توانہوں نے ان کیلئے ضرور دُعاکی ہے۔

امام محدث نقیہ صمری علیہ الرحمہ خود ہی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں
کہ نصر بن علی نے کہا کہ ہم شعبہ کے پاس تھے تو ان کو کہا گیا کہ ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا
ہے تو انہوں نے پڑھا'' انا للہ وانا الیہ راجعون''اس کے بعد شعبہ نے کہا کہ اہل کوفہ
کے علم کے نور کی روشن چلی گئی ہے، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مثل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشن چلی گئی ہے، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مثل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشن چلی گئی ہے، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مثل بھی نہیں دیکھیں گے
کے علم کے نور کی روشنی چلی گئی ہے، خبر دار بیشک وہ ابو حنیفہ کی مثل بھی نہیں دیکھیں گ

عدى بسرقة الحديث - (تهذيب التهذيب م 499/1)

کہ ابن عدی نے اس کو حدیث چوری کرنے کے ساتھ متہم کیا ہے، پس واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے، لہذا نا قابل اعتبار ہے تو جواعتر اض کیا گیاوہ بھی باطل ہے۔

#### سندنمبر12

عقیلی علیه الزحمد نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن تیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکراعین نے کہاسا میں نے ابراہیم بن شاس سے کہاسا میں نے ابن مبارک سے وہ کہتے ہیں کہ 'اصر ہوا علی حدیث ابی حنیفقہ ''کہلوگوں کو ابو حنیفہ کی حدیث سے منع کرو۔

#### إس كاجواب

یہ ہے کہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عند کی طرف اس جرح کامنسوب ہونا درست نہیں ، کیونکہ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عند تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (الانتسقا الابن عبدالبر، ص193)

اس سندمیں مذکور محد بن نعیم بن حماد کا ترجمہ مجھے نہیں ملا مشہور متد والد کتب رحال میں اس کا کہیں ترجمہ نہیں ملا ،اس لیے خیال ہے کہ شاید بدراوی بھی مجہول ہے ،تو مجہول کی بنا پرجرح غلط ثابت ہوئی۔

پھر یہ بھی یا در ہے کہ '' کتاب الضعفاء عقبل''جس سند سے مروی ہے اس سند میں تین راوی مجبول ہیں جن کا کوئی انتہ پیٹ نہیں ہے۔وہ تین درجہ ذیل ہیں: ہیں' قال ابن عدی یسرق الحبدیث وهو قال محمد بن جہمہ عندی متہمہ'' ( کتاب الضعفاء لا بن الجوزی صرم/۱۰۹،میزان الاعتدال صرم/۷۲) ابن عدی نے کہا کہ بیصدیث چوری کر لیتا تھااور محمد بن جم نے کہا کہ میرے نز دیک میے

ابن عدی نے کہا کہ بیرحدیث چوری کر کیتا تھا اور گھر بن ہم نے کہا کہ میرے نزد یک بیہ متہم ہے ( یعنی اس پر کذب کی شہرت ہے )

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی انتہائی مجروح ، مخدوش ، نا قابل احتجابیج ہے تو جب سند کا ابطال اوضح ہوگیا تو امام شعبہ کی زبان سے امام اعظم رضی اللہ عنہ پر کی گئی جرح بھی باطل ہو گی۔ امام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے گئے۔ امام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے مرکھنے والے شخصہ اس سے پہلی سند کے تحت دیکھیں وہاں پرامام شعبہ کے اقوال مدرج ہیں۔ درج ہیں۔

# سندنمبر11

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے صن بن علی نے کہا بیان کیا ہم سے بیجی نے کہا سنا میں نے شریک سے وہ کہتے تھے کہ ابو حذیفہ صاحب خصومات ہے اس کی پیچان ہی جھگڑا ہے ، اور سنا میں نے ابو بکر بن عیاش سے ، وہ بھی کہتے تھے کہ ابو حذیفہ جھگڑا لو ہے یہی اس کی پیچان ہے۔

(عقيلي كتاب الضعفاء الكبير ص٢٨٢/٢)

#### اس کا جواب

یہ ہے کہ بیدوایت بھی سندا مجروح ہے، تا قابل اعتبار ہے۔اس کی سند میں ایک راوی حسن بن علی ہے، جو کہ بخت مجروح ہے۔ تہذیب التھذیب میں ہے کہ التھ سے ابن

#### سندنمبر14

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عیسی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عیسی نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعید نے کہا ستا میں نے معاذ بن معاذ العسر کی سے وہ کہتے تھے کہ ابوطنیفہ سے دومر تبد کفر سے تو بدکا مطالبہ کیا گیا۔ (عقیلی ضعفاً الکبیر، ص 282/4)

#### إس كاجواب

یہ کے حضرت امام شخ ابن جرکی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:
امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بعض حاسدوں نے جوآپ پروہ عیب لگائے ہیں جن سے
آپ بری ہیں آپ کے عیبوں میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ سے دو دفعہ كفر سرز د ہوا
اور دو دفعہ آپ سے تو بہ كرائی گئ اور بہتو صرف آپ كوخوارج كے ساتھ پیش آیا تھا انكا
ارادہ اس سے آپ كی تنقیص تھا حالانكہ بہ كوئی نقص نہیں بلكہ آپ كی كمال رفعت ہے
کے ونكہ آپ كے سواكوئی اور خوارج پر ججت نہ لاتا تھا۔

(الخيرات الحسان م 57، بحواله الاقوال الصحيحه في جواب الجرح على الي حنيفه رضي الله عنه)

#### علامهامام موفق عليدالرحمه

منا تب ابوعنیفه میں فرماتے ہیں:

خردی ہم کوامام اجل رکن الدین ابوالفضل عبدالرحن بن محمد کر مانی نے کہ خردی ہم کو قضی امام ابو بکر عقیق واؤد بمانی نے کہا حکایت ہے کہ جب خوارج کوفہ پر عالب آئے تو انہوں نے امام ابو صنیفہ کو گرفتار کر لیاان سے کہا گیا کہ بیدائے شخصے ہیں اور خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ جو محض ان کا مخالف ہووہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے شخص ان کا مخالف ہووہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے شخص ان کا مخالف ہووہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے شخص ان کا مخالف ہودہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے شخص ان کا مخالف ہودہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا اے شخص ان کا مخالف ہودہ کا فر ہے لہذا انہوں نے کہا ہے شکیدہ ہودہ کا فر سے لیا کہ کا ایک کو کیا ہے کہ ہودہ کا فر ہے لیا کہ بیا ہے تو کو فر ہے لیا کہ بیان کا مخالف ہودہ کو کہا ہے کہا ہے تو کو کہا ہے کہا تھا کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ کہا ہے کہا کہ بیان کیا ہے کہ بیان کیا کہ بیان کو کہ بیان کیا کہ بیان کیا کہ بیان کی کو کہ بیان کیا کہ بیان کے کہ بیان کیا کہ بیان کیا

#### (1)ابوحسن محمد بن نافع الغزالي (2)عبدالمنعم بن عمر بن حيان

(3) ابو بکر بن محمد بن قاسم بن حسوبی بن یوسف بن بجاج المقری تو جس سند سے ساری کتاب مروی ہے اس سند کا ہی پیرحال ہے کہ اس میں تین مجمول راوی بیں تو پھرایسے امام پران کی جرح کا کیا اعتبار رہ گیا۔

# سندنمبر13

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عثان بن ابی شیبہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابوعام عبد اللہ بن ادریس سے کہا ما سے ابوعام عبد اللہ بن ادریس سے کہا ما بیس نے عبد اللہ بن ادریس سے کہا ما بیس نے ابو حقیقہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اپنی منزل پر اور دو آ دی آپ سے بیس نے ابوحقیقہ سے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ دونوں کو کہدر ہے تھے کہ اس مراح کی خروج کرو۔ (عقیلی کتاب الضعفا الکبیر بس 282/4)

اس کا جواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہے،اس میں محمد بن عثمان بن ابی شیبہراوی سخت ضعیف ہے ۔عبداللہ بن احمد بن حنبل نے کہا بیرراوی جھوٹا ہے،ابن خراش نے کہا بیا حدیثیں گھڑتا تھا۔ (اسان المیز ان می 280/5، کتاب الفعظ ،لا بن الجوزی میں 815/3) واضح ہو گیا کہ بیسند بھی انتہائی مخدوش اور مجروح بجرح مفسر ہے جو کہا طرح بھی قابل اعتاد نہیں ہے۔

#### اجواب:

یں بیر جمار کی سند میں کے سند میں محمد بن بشار العبد بن بندار کوفلاس نے کہا (المغنى في الضعفاء للذهبي صه 270/2) پیراوی کذاب ہے بعنی جھوٹا ہے۔ اس مذکوره سند کا ابطال بھی واضح ہو گیا تو امام برکئی گی جرح بھی خود بخو د باطل ہوگ ۔

#### سندتمبر 16

عقیلی نے کہابیان کیا ہم سے ذکریا بن یجیٰ نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن مثنی نے کہا یں نے بھی نہیں سنا کے عبدالرحمٰن نے بھی بھی ابوصنیفہ سے کوئی روایت بیان کی ہو۔ (المغنى في الصنعصاً الكبير، ص 282/4)

#### أس كاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی مجروح ہاس کی سند میں محمد بن مثنی سخت ضعیف ہے البديب التهذيب اورميزان مي على معله وكأن في عقله شنى وكأن يغير في كتأبه (تهذيب التهذيب، ص 272/5،ميزان الاعتدال، ص 24/4) گهاس کی عقل میں پچھٹرانی تھی اور بیاین کتاب میں تبدیلی کردیتا تھا۔پس واضح ہوگیا كه يسند بهي قابل اعتماد نبيس بيتوامام بركيا كيااعتراض بهي غلط ثابت موكياً -

# سندنمبر 17

تحقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن عیسیٰ نے کہا ہم سے صالح نے کہا المان كيا ہم سے على بن مدين نے كہاسا ميں نے يكي بن سعيد سے وو كہتے تھے ك

تو بہرامام صاحب نے فرمایا میں اللہ کے آگے ہرایک کفرے تو بہرتا ہوں پس اٹہوں نے امام صاحب کو چھوڑ دیا جب امام صاحب واپس ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ اس نے تو کفرے تو ہد کی ہے جس ہے اس کی مراد و وعقیدہ ہے جس برتم ہو پس انہوں 🚅 امام صاحب کوواپس بلایا اورائے سردار نے کہا اے شیخ تو نے تو کفر سے تو یہ کی جس ے تیری مراد وہ عقیدہ ہے جس پر ہم ہیں امام ابوحنیفہ نے فرمایا کیا تو گمان ہے کہتا ہے ماعلم ہے اس نے کہا بلکہ گمان ہے ہیں امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں اور یہ تیرا گناہ ہے اور تیرے نز دیک ہرایک گناہ گفڑے ۔لہذاا یے کفرے تو بہ کراس نے کہااے شیخ تو نے سچ کہا میں کفرے تا ئب **ہول ت**ا بھی کفرے تو بہ کرامام ابوحنیفہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہرا یک کفرے تو بیگر تا موں پس انہوں نے امام صاحب کوچھوڑ دیاء اس وجہ سے امام صاحب کے وشمنوں کے کہا کہ ابوحنیفہ دو دفعہ کفر ہے تو بہ کرائے گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو دھوکا ویا ہے حالاتکداس سےان کی مراد صرف خوارج کا توبیکروانا ہے۔

(منا قب ابوحنيفه بس 177 ، بحواله الاقوال الصحيحه في جواب الجرح على الى حنيفه رضى الله عنه ) ﴿

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے زکریا بن بچی الحلو انی نے کہا 🗗 میں نے محمد بن بشار العبد بن بندارے وہ کہتے تھے کہ عبدالرحمٰن بن مہدی جگ ابوطنيفه كاذكركرت تو كهت تص كه ابوطنيفه اورحل كورميان حجاب ب-

(عقیلی ضعفاً الکبیر،ص 282/4)

۔ مناب اور ہم نے ابوحنیفہ کے اکثر اقوال اپنا لیے ہیں۔

(تاریخ بغداد، ص 345/13)

ا مام علامه ابن جرکی علیه الرحمه الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں۔ یکی بن سعید قطان علیه الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جب امام ابوحنیفہ کودیکھا تو سمجھا کہ پیرفدا سے ڈرنے والا محتص ہے ایک رات صرف ای آپیریمہ کو پڑھتے رہے اور

دوتے رہے،

بیل الساعة موعده و والساعة ادمی وامر اوس جب الهکم التأثر پر پنچ توای کو باربار پڑھتے رہے یہاں تک کھنج ہوگئی۔ (الخیرات الحسان، فصل 15)

المکورہ بالاسطور سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اہام یجی بن سعید قطان علیہ الرحمہ حضرت اہام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں اور آپ کو معتمد لاکق احتجاج جانے والے ہیں اور آپ کی طرف جرح کی نسبت محض حاسدین کا اور ضعیف راویوں کا کارنامہ ہے۔ (ولڈ اعلم بالصواب)

# سندنمبر18

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم نے فضل بن عبداللہ نے کہا بیان کیا ہم ہے محمد اللہ نے کہا بیان کیا ہم مے محمد اللہ فالدامصیصی نے کہا سامیں نے وکیج بن جراح سے ان سے ابوصنیفہ کے متعلق موال کیا گیا تو انہوں نے کہا کان صرحنا یوی السیف ،مرجی تھے اور (سلطان) کے فلاف خروج کو جائز سیجھتے تھے۔

مير بياس ابوصنيف كرر بياوريس اس وقت كوف كي بازاريس تها يس محكوكما تيس القياس هذا ابو حنيفة قلم اسأله عن شئى قال يحيى وكأن جاسى بالكوفة فعا قربت ولا سالته عن شئى قيل ليحى كيف كأن حديثه ؟قال لم يكن صاحب الحديث (عقيلي ضعفا عالكبير، 283/4)

#### اس کاجواب

یہ ہے کہ امام یکیٰ بن سعید قطان علیہ الرحمہ تو حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے مداخین میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء میں 229-193 پرامام کے مداحین کی فہرست ہے جن میں حضرت امام یجیٰ بن سعید قطان بھی ہیں۔

بکدامام یخی بن سعیدتو حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کومسلّم امام بمعتداوراییا قابل دثوق جانتے تھے کہ خود بھی جب فتو کا دیتے تھے تو حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمہ تو کا پر فتوی دیتے تھے امام ذہبی علیه الرحمہ تذکرة الحفاظ مل 224/1 پر فرماتے ہیں گا بن سعید کان یفتی بقول الی حدیثہ کہ بجی بن سعید کان یفتی بقول الی حدیثہ کہ بجی بن سعید کا امام ابوحنیفه پر اعتراض قال کرنا یہ سب ضعیف اور نا قابل اعتماد راویوں کا کارنا مہ ہے ، امام ابوحنیفه علیه الرحمہ آپ کی نظر میں قابل اعتماد اور لائق استناد نہ ہوئے تو پھر آپ حضرت امام ابوحنیفه کے قول پر فتوی کہوں دیتے ۔

خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے بھی یہ قول نقل کیا کہ امام یجی بن سعید القطالا علیہ الرحمہ فرماتے میں کہ اللہ کی قتم ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کیا گا

#### **Click For More Books**

#### اس کاجواب

ندکورہ سند میں وکیج بن جراح کی زبان سے امام اعظم رضی اللہ عقد پر مرقی مونے کا الزام لگایا گیا ہے، جب کہ آپ آئندہ سطور سے دیکھیں گے کہ وکیج بن جراح الاحضر سنی اللہ عند کے بڑے زبر دست جمایتی اور مداح تھے بیصرف وکیج بن جراح پر بہتان ہے جو کہ مجروح ضعیف راوی نے ان پرلگایا ہے، پہلے سند کا حال طاقت کریں، اس کی سند میں واقع راوی فضل بن عبداللہ بن مسعود ایشکری الھر وی ہے۔ ابن حبان نے کہا ' لا یجوز الاحتجاج به بعال (میزان الاعتدال ، ص کھی دلیل پکڑتا جا ترنبیں ہے۔ اس کے ساتھ کی حال میں بھی دلیل پکڑتا جا ترنبیں ہے۔

یہ تو تھاسند کا حال جن کا باطل ہونا آپ دیکھ چکے ہیں اب ملاحظہ فرما ئیں کہ وکھ میں جراح امام صاحب علیہ الرحمہ کے کیسے مداح تھے۔

جناب وکیع بن جراح حضرت امام اعظم رضی الله عنه کے مداح تنظی خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ ابن کرامہ سے روایت کی ہے کہ ہم آیک دن جناب وکیع کی مجلس میں حاضر تنظے کہ ایک آدی نے کہاا ہے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فلال مسئلہ میں خطا کی ہے تو جناب امام وکیع علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ کسے ہوسکتا ہے کہ امام الله عنی خطا کی ہے تو جناب امام وکیع علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ کسے ہوسکتا ہے کہ امام الله عضاحب حنیفہ نے فلال مسئلے میں خطا کی ہے جب کہ امام ابو یوسف اور امام زفر جیسے ضاحب قیاس سیح اور یکی بن زائدہ ،حفص بن غیاث ،حبان ، اور مندل جیسے حدیث کے حافظ اور قاسم بن معن جیسے لغت اور عربی میں مہارت رکھنے والے اور داؤد طائی اور فضل بن عیاض علیہم الرحمہ جیسے زاہر متقی ان کی موجودگی میں اگر وہ خطاکر تے تو وہ ان کورا ا

#### المواب كي طرف كيميردية \_ (تاريخ بغداد، 247/14)

ای روایت کوامام ابوالمؤید خوارزی علیه الرحمه نے جامع المسانید جلداول میں 33 پنقل فرمائے کہ پھرامام وکیج نے فرمایا کہ چوفی میں میں الفاظ بھی نقل فرمائے کہ پھرامام وکیج نے فرمایا کہ چوفی امام ابو صنیفہ کے بارے میں میہ کہتا ہے وہ جانوروں کی مانند ہے یاان سے بھی ذیادہ گیا گزرا۔ فدرکورہ روایت سے میہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت امام وکیج علیہ الرحمہ کوحضرت امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر کممل اعتماد تھا اور آپ کے علم کی تعریف کرتے تھے جیسا کہ فدکورہ بالا روایت میں فدکورہ۔

#### دوسری روایت

امام صدر الائمد موفق بن احد كلى عليه الرحمه التي كتاب مناقب امام اعظم ابوحنيفه ميس فرمات بين كدانهون في بتايا تها كدميس فرمات بين كدانهون في بتايا تها كدميس في الله عنه والدكم تعلق فرمات بين كدانهون في بتايا تها كدميس في الله عنه سع بله حكركوئي فقيه نهيس و يكها اور نه بي آب سع بله حكركوئي فقيه نهيس و يكها اور نه بي آب سع بله حكركوئي فقيه نهيس و 367)

#### تيسرى روايت

امام صدر الائمه موفق بن احر کی علیه الرحمه ہی بیان فرماتے ہیں که جناب وکیج بن جراح علیه الله علیم الله علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیں کہ بیں جتنے لوگوں سے ملا ہوں مجھے امام اعظم ابوحنیف رضی الله عنہ کے فیصلے بھاری نظر آئے۔ (مناقب امام اعظم مترجم بھر 367)

#### امام ذھبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

الم وبي عليه الرحمه اين كتاب تذكرة الحفاظ مين أمام وكيع كرتر جمه مين فرمات مين

#### وعلامهاما ابن عبدالبرعلبيدالرحمه

اپنی کتاب الانتقا میں فرماتے ہیں کہ وہ علماء جنہوں نے امام اعظم البوحنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف کی ہے پھر 67 علماء ومحدثین گرامی کے اسماء ورج فرمائے اور ان میں حضرت امام وکیع بن جراح کانام بھی شامل ہے۔ (الانتقا ولا بن عبد البرص 193) تو قارئین محترم پھر بیہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ حضرت امام وکیع علیہ الرحمہ ہرگز مصرت امام البوحنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف نہ تھے نہی آپ برطعن کرنے والے تھے بلکہ آپ تو حضرت امام البوحنیفہ رحمہ اللہ کے زبر دست مداح تھے جیسا کہ فدکورہ بالاحوالہ جات سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

# سندنمبر19

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے محمہ بن ابوب نے کہا بیان کیا ہم سے محمہ بن ابوب نے کہا بیان کیا ہم سے محمہ بن عبداللہ بن نمیر نے کہا کہ میں نے سنا اپنے باپ سے کہ انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو پایا جو (امام) ابو حنیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے تو پھران کی رائے کیسی ہوگی۔

(ضعفاً الکبیر عقیلی م 283/4)

#### اس کاجواب

یہ ہے کہ یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ ہےاورحقیقت کے منافی ہے بلکہ بیت اللہ القدرمحد ثین حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر و ہیں پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جوعبداللہ بن نمیر نے کہی ہے کہ میں نے پچھلوگوں کو پایا ہے جو کہ ابوحنیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے ،عبداللہ بن نمیر علیہ الرحمہ نے ان کے نام درج نہیں ابوحنیفہ سے حدیث نہیں لکھتے تھے ،عبداللہ بن نمیر علیہ الرحمہ نے ان کے نام درج نہیں

، ویفتی بقول ابی صنیفت "که امام و کیج علیه الرحمه امام اعظم علیه الرحمه کے قول پر فتوی و یہ بیت تھے۔
دیکھا آپ نے کہ امام و کیج علیه الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیه کے کیے در درست معتقد تھے تی کہ فتوی بھی حضرت امام اعظم علیه الرحمہ کے قول پر دیتے تھے ہو اگر امام و کیج علیه الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے تو آپ کے اگر امام و کیج علیه الرحمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف ہوتے تو آپ کے قول پر فتوی کیوں دیتے ۔ (فاہمہ و تد بو ولا تکن صن المه تعصبین) حضرت امام حافظ الدین کر دری علیہ الرحمہ

اپی کتاب مقام امام اعظم میں فرماتے ہیں ، جناب علی بن حکیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، جناب علی بن حکیم علیہ الرحم فرمای کے فرمایا کہ بیں نے وکیج سے سناوہ کہدر ہے تھے لوگوتم حدیث کو یاد کرتے ہو مگر اس کے اسرار و معانی سے واقفیت حاصل نہیں کرتے اور اسی طرح تم سب پچھ جانے ہوئے ہوتی ہے اور دین سے بھی ہوئے ہوتی ہے اور دین سے بھی ناواقفیت رہتی ہے میں دلی آرز ورکھتا ہوں کہ کاش جھے امام اعظم علیہ الرحمہ کے علم کا دسوال حصہ بی مل جاتا۔ (مقامات امام اعظم ص 199)

#### جناب ابو يوسف الصفار

جناب ابو یوسف الصفار نے فرمایا کہ ہم امام دکیج کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی جب اس کی وضاحت فرمائی تو بہت ہے علم سامنے آئے۔ (مقامات امام اعظم جس 199)

بن يعلى سلم رازى ، خارجه بن مصعب ،عبدالمجيد بن ابى رواد ،على بن مسهر مجمد بن بشر عبدى ،عبدالرزاق ،محمد بن حسن شيبانى ،مصعب بن مقدام ، يجي بن يمان ،ابوعصمه نوح بن ابى مريم ،ابوعبدالرحمان مقرى ،ابونعيم ،ابوعاصم اوركى لوگ -

(تھذیب التھذیب مس629/5)

ندكوره بالاسطور سے بیہ بات واضح ہوگئ كەعبدالله بن نمير نے جو بات كى بىكدلوگ امام ابوحنيف سے روايت نہيں كرتے تھے بيہ بات خلاف حقيقت بامام ذهبى عليه . الرحمہ اور امام ابن حجر عسقلانی عليه الرحمہ كے ارشاد سے واضح ہے كہ كثير محدثين امام اعظم ابوحنيف رحمة الله عليہ سے روايت كرنے والے ہيں ۔

محدث فقيدامام حضرت جلال الدين سيوطى عليدالرحمه

ا پی تصنیف تبیض الصحیفہ کے صفحہ نمبر 64سے لے کر 93 تک ان محدثین گرامی کے اساء درج کیے ہیں جنہوں نے امام ابو صنیفہ سے روایت کی ہے، 95 محدثین درج فرمائے ہیں۔

روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ سے کثیر محدثین فقہا گرامی روایت کرنے والے ہیں اورعبداللہ بن نمیر کی بات خلاف واقعہ ہے۔

### سندنمبر20

امام عقیلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے محمہ بن سعد شاشی نے کہا بیان کیا ہم سے شیبانی نے کہا بیان کیا مجھ سے بیٹی بن کثیر ابونضر نے کہا جناب ابوب غتیانی جب ایسی حدیث سنتے جوانہیں پند ہوتی ، تو کہتے ہیک سے روایت ہے، تو کے ہیں وہ کون لوگ تھے کیے تھے کس پایہ کے تھے کوئی معلوم نہیں ،اگر نام درج ہوتے کہ وہ فلاں فلاں محدثین ہیں تو دیکھا جاتا وہ خود کس درجہ میں ہیں ، یہاں پر تو نامعلوم افراد کا ذکر ہے تو پھراس کا کیااعتبار ہے۔ بلاشبہ بیروایت بھی خطا پر مبنی ہے اور حقیق کے خلاف ہے۔

حضرت امام ذهبي عليه الرحمه جوكةن رجال كيمسلمه امام بي

وہ تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کے ثا گردیاں کرتے ہوئے فرماتے ہیں زفر بن هزیل ، داؤد طائی ، قاضی ابویوسف ، محمہ بن حس کرتے ہوئے فرماتے ہیں زفر بن هزیل ، داؤد طائی ، قاضی ابویوسف ، محمہ بن حس اسد بن عمرو، حسن بن زیادلولؤی ، نوح الجامع ، ابومطیع بلخی اور کی لوگ بیدہ ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے (خاص) طور پرفقہ حاصل کی ہے۔

اوروہ حضرات جنہوں نے امام سے خاص طور پر حدیث روایت کی ہے وہ پہ ایں وکیج ، بزید بن ہارون ،سعد بن صلت ،ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبیداللہ بن موی ،ابو تعیم ،ابوعبدالرحمٰن مقری اور بشر (تذکرۃ الحفاظ م 127/1)

امام علامه حافظ ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه

اپئی کتاب تھذیب التھذیب میں حضرت امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،آپ نے جن سے روایت کی ہے پھران کے اساء گرامی درج فرمائے اس کے بعد فرماتے ہیں وعنہ یعنی آپ سے روایت کرنے والے لوگ پھران کے اساء گرامی بیان فرماتے وہ یہ ہیں ،آپ کے بیٹے جناب حماد ،ابر اہیم بن طھمان ، حمزة بن حبیب زیات ، زفر بن ھزیل ،ابو یوسف قاضی ،ابو کیلی ، حکام

ے جن مداحین کا ذکر کیا گیا ہے ان میں محدث امام الیوب شخستیانی علیہ الرحمہ کا بھی ذکر کیا ہے۔

#### سندنمبر21

الم عقیلی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے خبر دی جھ کو میرے باپ نے کہا بیان کیا ہم سے اوزائی نے ،کہا پوچھا گیا اوزائی سے امام ابوصنیفہ کے متعلق تو کہا کہ اوزائی نے نہیں سنا ابوصنیفہ سے ،اوراوزائی نے ابوصنیفہ پرطعن کیا۔ (ضعفاً کبیر عقیلی ،ص 283/4) ،اوراوزائی نے ابوصنیفہ پرطعن کیا۔ (ضعفاً کبیر عقیلی ،ص 283/4) اس کا جواب

یہ کہ فدکورہ بالاستد بھی مجروح ہاں لیے نا قابل اعتبار ہے،اس کی سندیں واقع مسکین ہے، یہ سکین بن کبیر ہے،اس کے متعلق تھذیب التھذیب میں سندیل واقع مسکین ہے، یہ سکین بن کبیر ہے،اس کے متعلق تھذیب التھذیب میں ہوتی ہے،ابن جرنے کہا ہیں کہتا ہوں قال او احساد العاکم له منا کبر کثیرہ ،کدام ما کم فرمایا کہاس کی دوایت میں کثیر منا کیر بیں،اورابواجم نے الکنی میں فرمایا کہ 'کسان کثیب الو احساد والعامی دوایت میں کثیر منا کیر بیں،اورابواجم نے الکنی میں فرمایا کہ 'کسان کثیب الو عسم والخطآء ''کریدراوی بہت زیادہ وجمی اورخطاکر نے والا ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 423/5)

ندکورہ بالاسطور سے سند کا بطلان واضح ہے تو پھر اس کی نسبت بھی امام اوزا تی علیہ الرحمہ کی طرف غلط ثابت ہوگئی۔امام محدث فقیہ حافظ الدین کروری علیہ الرحمہ اپنی کتاب مقامات امام اعظم میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة اللہ علیہ کی امام اگر کہاجا تا کہ ابوحنیفہ ہے روایت ہے تو کہتے کہ اس کوچھوڑ دو۔ (ضعفآء کمپیرعقیلی م 283/4)

#### ال كاجواب

یہ ہے کہ سند نمبر 19 میں جو بات مذکور تھی تقریبا وہی یہاں سے ملتی جلتی
بات ہے اس کا بطلان اس سے پہلے سند میں واضح ہو چکا ہے، پھر اس کی سند میں
مجروح بجرح مفسر ہے اس لیے نا قابل قبول ہے۔ اس کی سند میں ایک مجروح راوی
کی بن کثیرا بونضر ہے۔ امام ابن معین نے کہا بیضعیف ہے، عمرو بن علی نے کہا کثیب
السفلط والو هھ ہے، امام ابو حاتم نے کہا اس کی حدیث ضعیف ہے۔ امام ابو زرعہ امام وراقطنی نے کہا مشکر الحدیث ہے۔ ابن حبان نے کہا مشکر الحدیث ہے۔ ابن حبان نے کہا مشکر الحدیث ہے۔ ابن حبان نے کہا شات سے ایس با تیں روایت کرنا ہے جو ان کی روایت میں نہیں تھیں ، اس کے ساتھ ولیل پکرنا جا ترخیس ہے۔ ساتی نے کہا متروک الحدیث ہے۔

(تھذیب التھذیب، ص 170/6)

#### سندنمبر22

امام عقیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبد اللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا ہم سے عبد اللہ بن احمہ نے کہا بیان کیا ہم سے ابوصالح فراء نے کہا سنامیں نے ابوا سحاق فزاری سے وہ کہتے تھے کہ ابو صنیفہ مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو جائز جمھتے تھے۔ (ضعفاً کبیر عقیلی میں 283/4)

اس كاجواب

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سند بھی ضعیف ہے اس لیے نا قابل احتجاج ہے اس کی سند میں واقع راوی ابواسحاق فزاری پر جرح موجود ہے۔ ابن سعد نے کہا تقد فاصل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ (تھذیب المتحذیب میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ (تھذیب المتحذیب معربے لہذا یہ سند بھی قابل احتجاج نہیں۔

نوٹ:

ارجاً ء پر گفتگوانشاءاللہ تعالیٰ کتاب کے آخر میں مفصل ہوگی۔

#### سندنمبر23

امام عقیلی نے کہا کہ بیان کیا جھ سے احمد بن اصرم مدنی نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن اصرم مدنی نے کہا بیان کیا ہم سے ابوصالح فراء نے انہوں نے بوسف بن اسباط سے انہوں نے کہا کہ ابوحنیفہ مرجی تھے اور خلیفہ وقت کے خلاف خروج کو جائز جانے تھے اور غیر فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ (صفاً کیرعقیلی علی 283/4)

اوزاعی علیہ الرحمہ سے ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں جس کے آخر میں امام اوزاعی سے یہ کلمات منقول ہیں کہ وہ ( یعنی ابو صنیفہ )علم کا سمندر ہے میں ان کی عقل و بصیرت پر دشک کرتا ہوں سابقہ باتوں سے استعفار کرتا ہوں میں آپ کے خلاف النامات پر بدخن تھا گرلوگوں کے الزامات غلط ثابت ہوئے ۔ (مقامات امام اعظم مترجم بھی 112 مناقب امام اعظم ازموفتی الدین تکی علیہ الرحمہ بھی 319)

خطیب بغدادی نے بھی بیواقعہ بالفاظ متقاربتاری بغدادیس بیان کیا ہے ،جس کے آخریس امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو بیفر مایا ' ممذا نبیسل سن المشافخ اذهب فاستکثر منه ''بیر الوضیفه )مشائخ میں عمرہ فیس ہیں جاؤان سے علم حاصل کرو۔ (تاریخ بغداد، ص 338/13)

امام المحدثين عاشق رسول شيخ الاسلام والمسلمين حضرت امام جلال الدين سيوطى عليه الرحمه الجي تصنيف تبيض الصحيفه كے صفح نمبر 118 پر فرمات بيں كه اساعيل بن عياش نے كہا ميں نے امام اوزائ اور عمرى سے سناوہ دونوں فرمات تصح كه ابسو حسنيد فعده اعلم الناس به عضلات اله سسائل ''امام اعظم ابو حذيفه رحمة الله عليه شكل اور دقيق مسائل كوسب لوگول سے زيادہ جانے والے بيں ، تو قارئين محترم پر بيرواضح اور دقيق مسائل كوسب لوگول سے زيادہ جانے والے بيں ، تو قارئين محترم پر بيرواضح موكميا ہوگا كہ امام اوزائ عليه الرحمہ امام اعظم ابو حذيفه رحمة الله عليه كه مداحين سے بيل اگر كوئى غلط بھى انہيں تھى بھى تو وہ بھى بعد بين دور ہوگئى۔ الحمد لله اور سند كاضعف تو آپ بہلے بى ملاحظہ كر چكے بيں۔

ال کاجواب

یہ ہے کہ بیسند بھی انتہائی ضعیف مجروح ہاں لیے لائق التفات نہیں اس کی سند میں یوسف بن اسباط ہے ، انتہائی ضعیف ہے ، ملاحظہ کریں ، حافظ ابن مجر عسقلانی علیہ الرحمہ لسان المیز ان میں فرماتے ہیں۔

قال ابو حاتم لا يحتج به

امام ابوحاتم نے فرمایا اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے

قأل البخاري كأن قددفن كتبه

امام بخاری نے فرمایا کہاس کی کتابیں ضائع ہوگئ تھیں

قال ابن عدى فيخلط بما اخطاء

بدروایت میں غلطی کرتا ہے اور کی باراس نے خطا کی ہے

(لسان الميز ان م 317/6)

واضح ہو گیا کہ بیراوی لا یحتج به فیغلط ، بها اخطاء ہے، لہذ الائق استدلال نہیں ، تو پھر حفرت امام اعظم رضی اللہ عند برگ ٹی جرح بھی باطل ہے۔

# ىندنمبر 24

امام عقیلی علیدالرحمہ نے فرمایا، بیان کیا ہم ہے محمد بن عیسی نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن عیسی نے کہابیان کیا ہم سے ابراہیم بن سعد نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن حمید نے جریہ سے انہوں نے محمد بن جابر نے کہا کہ میر سے پاس ابو حنیفہ آئے اور جھے سے حماد کی کتا ہے مائی تو میں نے میں

آپ کے بیٹے کو کتاب دے دی اور اس نے اپنے باپ کو کتاب دے دی تو ابو صنیفہ نے اس کومیری کتاب سے بروایت حماد بیان کردیا۔

(ضعفاً ءكبير عقيلي م 284/4 283-283)

ال كاجواب

اس کا جواب سے کہ بیسند بھی مجروح ہاس کیے درجہ احتجاج سے ساقط ہے، اس سندیس محمد بن حمید ہے جو کہ ابوعبد اللہ رازی ہے بیراوی انتہائی سخت مجروح ہے، ملاحظ فرما کیس۔

قال يعقوب بن شيبة ، كثير المناكير، وقال البخاس في حديثه نظر قال النسائي ليس بثقة ، قال الجورجاني س دى المذهب غير ثقة ، عن ابي زسعة ، كأن يكذب فأجمعوا على انه ضعيف في الحديث جدا

یعقوب بن شیبہ نے کہا بکشرت منکر روایات بیان کرتا ہے، امام بخاری نے فرمایا کہاں مدیث میں نظر ہے، امام نسائی نے فرمایا یہ ثقہ نہیں ہے، جوز جانی نے کہا یہ جسوٹا ہے، پس انہوں نے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ بیراوی محمد بن حمید انتہائی ضعیف ہے۔

(تهذيب التهذيب، ص 85/5)

ندکورہ بالاسطور ہے سند کا مجروح ہونا اور نا قابل احتجاج ہونا بالکل ظاہر ہے تو امام پرلگایا گیا الزام بھی یقینا غلط ہے۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عند کوکسی اور سے امام حماد کی کتاب ما تکنے کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ تو اپنے استاذ محترم

اورانام الحدیث والفقد والاصول سیدی جلال الدین سیوطی علیه الرحمه نے تبیض الصحیفه کے صفح نمبر 79 پرامام ابوقعیم فضل بن دکین علیه الرحمه کو حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عند کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔ حافظ الدین علامه ابن حجر عسقلانی علیه الرحمه بحد یب التحذیب التحد یب التحد یب الله عند کے بحد یب التحد یب میں حضرت امام الایم کہ سراج امت امام ابوحنیفه رضی الله عند کے راحم کا یمی قول فرکرتے ہیں، بعد چند سطورامام ابوقعیم کا یمی قول ذکر کرتے ہیں، بعد چند سطورامام ابوقعیم کا یمی قول ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے امام ابوحنیفہ رضی الله عنہ کے بارے میں فرمایا:

كُأُنَّ الِو حنيفة صاحب غوص في المسائل

گرامام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دقیق مسائل میں خوب غور وفکر کرنے والے تھے دیکھیے تھذیب التھذیب م 630/5

ندکورہ بالاسطور سے واضح ہو کہ ابوقعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں ،اور آپ کے شاگرد ہیں وہ الیی ہات آپ کے متعلق کیے کہہ سکتے ہیں۔

منگریس ندکورراوی پیثم بن خالد کا ترجمه مجھےان کتب میں نہیں ملا۔

ته ذيب التهذيب ، تقريب التهذيب ، ميزان الاعتدال ، تذكرة الحفاظ الماسل ابن عدى ، ثقات ابن حبان ، كتأب المبحرو حين ابن حبان ، ثقات المعجد عدى ، كتأب المنحاس ، كتأب المضعفا ، للبخاس ، كتأب المضعفا ، للبخاس ، كتأب المضعفا ، كبير عقيلى ، تأمريخ بغداد ، لسأن الميزان ، تذكرة الموضوعات المنهدست ابن نديم كتأب الكنى والاسماء ، المدخل الى الصحيح وغيرة

حفرت امام حماد علیه الرحمه کی خدمت میں اٹھارہ سال تک رہے حتیٰ کہان کا وصال ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں صالح بن احمہ بن عبداللہ العجلی ہے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میر سے والد نے بیان کیا۔۔۔ کہ امام اعظم الا صنیفہ رضی اللہ عند نے فرمایا ، کہ میں اپنے استاد حضرت جماد کے پاس اٹھارہ سال میک رہائتی کہ ان کا وصال ہوگیا۔ (تاریخ بغداد، ص 333/13)

پس واضح ہو گیا کہ ضعیف مجروح نا قابل اعتبار راوی نے محمد بن جابر گے ذریعے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک غلط بات منسوب کی کھے ،جس کا بطلان واضح ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر25

اماع علی علیہ الرحمہ نے فرمایا ، بیان کیا ہم سے بیٹم بن خالد نے کہا سنا میں نے احمہ بن عثان بن حکیم سے وہ کہتے تھے کہ ہم الا نے احمہ بن عثان بن حکیم سے وہ کہتے تھے کہ ہم الا حنیفہ سے صرف اس لیے (حدیث) سنتے ہیں تا کہ وہ خوش ہوجا کیں۔

(ضعفا آء کیبر عقیلی میں 284/4)

#### ال كاجواب

اس کا جواب یہ ہے کہ میدامام ابولغیم جو کہ فضل بن دکین میں ان پر محض افترا ہے۔ امام ابولغیم فضل بن دکین علید الرحمہ تو حضرت امام اعظم ابوحنفید رضی اللہ عنہ کے مداح بیں، دیکھیے امام ابن عبدالبرعلیدالرحمہ کی کتاب الانتقاج س 193 تا 229 پر

#### سندنمبر 27

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا بیان کیا ہم سے حاتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حیتم بن منصور نے کہا بیان کیا ہم سے حمیدی نے کہا سامیں نے سفیان سے وہ کہتے تھے کہ بیس رقبہ بن مصقل کے پاس بیٹا تھا اس نے کچھلوگوں کو دیکھا جو بیٹھے تھے کہاتم کہاں سے آئے ہوتو انہوں نے کہا ابو حنیفہ کے پاس سے کہا کہ وہ لیعنی ابو حنیفہ لوگوں کو اپنی رائے پر پختہ کرتا ہے اور جب وہاسے گھروں کو لوٹے ہیں۔

(عقيلى ضعفاً الكبير ، ص 284/4)

الب كاجواب

یہ ہے کہ اس کی سند میں واقع حمیدی ہیں جن کا تعصب حنفیہ کے ساتھ مشہور ہے، اور تعصب کی بنا پر جرح کی گئی جرح قبول نہیں ہوتی ،اس کی سند میں واقع حاتم بن منصور کا ترجمہ، جو کتب الاساء الرجال میرے پاس ہیں ان میں سے کسی میں بھی نہیں ملا۔

رقبہ بن مصقل نے بیہ بات خلاف واقع کہی ہے اور پغیر دلیل کے کہی ہے جو کہ قابل قبول نہیں اس کی سند ہیں سفیان ہیں جو کہ حضرت امام الائمہ امام اعظم ابوحنیفہ رفی اللہ عنہ کے ذیر دست مداح ہیں، دیکھیے اس کتاب ہیں ابن عدی کی سند نمبر 1 کے تحت کہ جنا ب سفیان امام اعظم رضی اللہ عنہ کی کس طرح تحریف میں رطب اللمان المہ تتے ماور کتے آپ کے قائل تھے۔ اور پھر رقبہ بن مصقل کا بیکہنا کہ امام ابوحنیفہ الن کواپی رائے کی بیاس بیٹھنے والے بغیر فقہ کے بی اپنی الن کواپی رائے کی باس بیٹھنے والے بغیر فقہ کے بی اپنی الن کواپی رائے کی رائے کی باس بیٹھنے والے بغیر فقہ کے بی اپنی

(هذا ما عندی والنداعلم بالصواب) اور امام ابونعیم علیه الرحمه کا امام اعظم ا**بوحتیفرین** الندعنه کے مداحین میں ہونا واضح ہے۔

# سندنمبر26

اماع قیلی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن علی نے کہا بیان گلا ہم سے ابوحماد حسین بن حریث نے کہا بیان کیا ہم سے فضل بن موک نے کہا کہ ابو صفیفہ ابو العطوف سے روایت کرتے تھے حالا نکہ اس سے روایت نہیں کی جاتی تھی کہا گہ گمان کیا حماد نے فضل نے کہا کہ محدثین اس ابی العطوف کو کثیر الکذب خیال گرف ٹیں۔ (ضعفاً ع کہیر عقبلی جس 284/4)

الكاجواب

یہ ہے کہ اس کی سند مجروح ہے سند میں واقع راوی فضل بن مویٰ اگر چواند ہے، تا ہم امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ اس فضل بن موی نے منکر روایات بیان کی ہیں۔ (تھذیب التھذیب مس 499/4)

پھراس میں ہے کہ حماد نے گمان کیا ،کیا کسی کے صرف گمان سے الجے مسائل ثابت ہو جاتے ہیں؟ پھرفضل بن مویٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے اللہ راوی ابی العطوف کو کثیر الکذب گمان کیا ہے ، وہ کون شے کیے لوگ کیا وہ خود اس بالیہ کے شے کہ ان کے ارشادات سے کسی کے حق میں جرح ثابت ہو سکے ، جب بیسیہ کچھ یہاں مذکورنہیں ہے تو پھرروایت لاکق احتجاج بھی ہیں ہے ، جبکہ سند میں فضل ہیں مویٰ بھی ہے جو کہ منکرروایات بیان کرتا ہے۔

صاب العلم من الله تعالى الى محمد على ثم صاب الى اصحابه ثم صاب الى اصحابه ثم صاب الى الله تعالى الى الله تعالى الى الله عنيفة واصحابه فمن شآء فليرض ومن شآء فليسخط \_(تابريخ بغداد، ص236/13)

الله تعالی کی طرف سے علم جناب محمد رسول الله تا الله تا ہوا اور جناب محمد رسول الله تا الله تا ہوا اور جناب محمد رسول الله تا الله تا ہوں کے اسحاب سے علم تا بعین کو ملا اور تا بعین میں سے علم جناب ابو صنیفہ کو ملا ہے جس کا ول چاہے تا راض ہوجس کا ول چاہے خوش ہو۔ ول چاہے خوش ہو۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روح بن عبادہ سے روایت کی ہے کہ میں جناب ابن جرت کے پاس تھا تو ان کے پاس امام ابو حذیفہ کی و فات کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کے پر حماا تاللہ وا ناالیہ راجعون پھر کہا کہ علم رخصت ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جنا ب محدث اسرائیل نے فرمایا کہ جناب ابو حنیفہ کتنے اچھے آ دمی ہیں اور بیاس حدیث کے حافظ ہیں جس میں بھی فقہ ہوتی ہے۔(تاریخ بغداد، ص239/13)

خطیب بغدادی نه این سند سے روایت کیا ہے کہ جناب فضیل بن عیاض نے فرمایا:
کان ابو حنیفة سرجلا تقیها معروفا بالفقه (تاریخ بغداد ، ص340/13)

کرام ابوصنیفدایسے مرد بیں جو کہ فقیہ بیں اور فقہ کے ساتھ مشہور بیں ۔خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب قاضی ابو یوسف نے فرمایا:

مأس احدا اعلم بتفسير الحديث مواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي

حنيفة (تأمريخ بغياد، ص340/13)

گھروں کوواپس ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل خلاف حقیقت ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ بچیٰ بن ضریس سے روایت کی ہے کہ میں سے ۔۔۔۔ابوصنیفہ سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ

آخذ بكتاب الله فها لم اجد فبسنة مرسول الله على فأن لم اجد فبسنة مرسول الله على فأن لم اجد في كتاب الله ولا سنة مرسول الله على اخذت بقول اصحابه آخذ بقول من شئت منهم ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم فأما اذا انتهى الامر اوجاً لل ابراهيم ، والشعبى ، وابس سيرين ، والحسن ، وعطا ، وسعيد بن المسبب ، وعدد مرجالا ، فقوم فأجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا ...

(تأمريخ بغداد ، ص368/13)

اس کا خلاصہ میہ ہے کہ کی بن ضرایس نے کہا کہ میں نے امام ابوصنیف ہے شا انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی دلیل قرآن شریف ہے لیتا ہوں آگر قرآن شریف سے نہ ملے تو پھر رسول اللہ قائی ہے کہ سنت سے دلیل پکڑتا ہوں آگر کتا ہوں کے سے دلیل نہ ملے تو پھر نبی پاک قائی ہے اصحاب میں سے جن کی دلیل جا ہتا ہوں کے لیتا ہوں اور جس کی چا ہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں میں اصحاب رسول کے اقوال پر کہی اور کو ترجیح نہیں دیتا تو جب معاملہ آتا ہے ، ابرا ہیم تھی ۔۔۔وغیرہ پر جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہے ای طرح میں نے بھی اجتہاد کیا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ خلف بن ابوب سے روایت کی مج کہ جناب خلف بن ابوب نے فرمایا:

۔۔۔ کہ جب میں مفرت سفیان کے پاس حاضر ہوتا تو فرماتے تو کہاں ہے آر ہا ہے؟ میں عرض کرتا کہ امام ابوحنیفہ کے پاس سے تو جناب سفیان فرماتے تو اس مخص کے پاس ہے آر ہا ہے جوروئے زمین کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔

(تارخ بغداد، ص344/13)

خطیب بغدادی نے اپنی سند سے روایت کی ہے کہ جناب عبداللہ بن واؤد نے فرمایا کہ اللہ اسلام برواجب ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوصنیفہ کے لیے دعائے رحمت کیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت وفقہ کو محفوظ کیا ہے۔ (تاریخ بغداد میں 344/13)

حلیب بغدادی نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوع بدارجان مقری جب اہم ابوحنی نہ سے حدیث بیان کرتے تو فرمائے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے سے صدیث بیان کی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی سندسے ذکر کیا ہے جناب شدادین حکیم فرماتے تھے کہ: مالقیت احدا اقصه من ابی حنیفة ولا احسن صلاق منه

میں کسی ایشے خص نے نہیں ملا جوامام ابو صنیفہ سے بڑا فقیہ ہواوراس کی نماز ابو حنیفہ کی م

نمازے زیادہ انچھی ہو۔

خطیب بغدادی نے مع سند ذکر کیا ہے کہ جناب نظر بن همبل نے فرمایا کہ لوگ فقہ سے سوئے و میں اوحنیفہ نے ان کو بیدار کردیا۔

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے کہ جناب بیٹی بن سعید قطان نے فر مایا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم نے امام ابو عنیفہ کی بات کو سنا ہے اور ان کے اکثر اقوال کو ابنالیا ہے۔ کہ میں نے امام ابوصنیفہ سے بڑھ کرحدیث کی تشریح جاننے والانہیں ویکھا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ فرمایا کہ جناب ابو یوسف قاضی نے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ مجھ سے زیادہ حدیث سیح کی بصیرت رکھنے والے ہیں۔

(تاریخ بغداد، ش340/3)

خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ بیان فرمایا کہ جناب ایوب نے فرمایا کا اور خطیب بغدادی سے اپنی سند کے ساتھ بیاں۔ (تاریخ بغدادی سے معنی ہے کہا گا خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جناب حسن بن علی نے کہا گا میں نے ساایک آدی نے یہ بین ہارون سے بوچھا کہ جن حضرات کو آپ نے دیکھا ہیں نے ساایک آدی نے یہ بین ہارون سے بوچھا کہ جن حضرات کو آپ نے دیکھا ہے ان بیس نے ساایک آدی ہور نے نیا دون بین ہارون نے فرمایا ابو صنیف سے برے نقیہ ہیں۔

(تاریخ بغدادی نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ جناب ابوعاصم نبیل سے جب بوچھا گا گا کہ کہ کہ ابو صنیف کے شاگر دوگا کہ کہ کہ ابو صنیف کے شاگر دوگا کہ جناب بغدادی ایک سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ خطیب بغدادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ بنا مبارک رضی اللہ بیندادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ بیندادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ بنا ہا کہ بنا بیا تھا کہ کی بنا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ بیندادی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ بیندادی اپنی سند

واماً فقه الناس فأبو حنيفة ،ثم قال مأمرايت في الفقه مثله

عنه نے فرمایا

(تأمريخ بغداد ،ص342/13

کہ ام اعظم ابوصنیفہ سب سے بڑے نقیہ ہیں پھر فرمایا کہ فقہ میں ان کی مثال نہیں گئی خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد بن بشیر نے فرمایا

#### اس کا جواب

یہ ہے کہ حجاج بن ارطاق خود درجہ احتجاج سے ساقط میں ، تو پھران کی امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات کون قبول کرتا ہے خود عقیلی نے ، می ضعفا الکبیر صفحہ نمبر 277 تا 283 پر حجاج بن ارطاق کا مفصل ترجمہ کیا ہے اور اس کو مجروح ثابت کیا ہے۔

تاربی نے کہا کہ زائدہ نے ہمیں اس کی حدیث ترک کرنے کا تھم کیا ہے امام احمد ہی نے فرمایا کہ اس امام احمد ہی نے فرمایا کہ اس کی روایت جت نہیں ہے تو جب کی بن معین نے کہا اس کی روایت جت نہیں ہے تو جب بیراوی خود ہی بحروح ہے تو پھر اس کی بات امام ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میروق ہو کتی ہے دورامام عقبلی علیہ الرحمہ پر بھی تجب ہے کہ اس راوی کوخود ہی سے قبول ہو گئی ہے ۔ اور امام عقبلی علیہ الرحمہ پر بھی تجب ہے کہ اس راوی کوخود ہی ضعیف مجروح قرار دیتے ہیں اور خود ہی اس کی روایت سے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی جلیل القدر عظیم المرتبت شخصیت پر جرح کرتے ہیں۔

عجارج بن ارطاۃ کا بیر کہنا کہ ابوطنیفہ کون ہے؟ اور اس سے روایت کون لیتا ہے؟ بید محدثین سے بو چھے لیتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ کون ہین اور ان سے روایت کرنے والے کتے جلیل القدر محدثین ہیں۔

امام جرح وتعديل علامه ذهبي عليه الرحمه

آپ، کا فرمان دیکھیے جوآپ نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے متعلق فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں ابوحذیفہ الا مام اعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت بن زوطا الیمی یجیٰ بن معین نے کہا کہ یجیٰ بن سعید قطان امام ابوصنیفہ کے مذہب پر فتوی دیتے ہتھے (تاریخ بغداد،ص 447-346)

خطيب بغدادى مع السند ذكركيا م كه جناب امام شافعى رضى الله عند في مايا: الناس عيال على ابي حنيفة في الفقه

كهتمام لوگ فقه مين امام ابوحنيفه كيمتاج بين \_

خطیب بغدادی نے باسند ذکر کیا ہے کہ جناب امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

مأمرأيت احدا انقه من ابي حنيفة

كهيس نے امام ابوحنيفہ ہے برا نقيہ نہيں ويکھا۔ (تاریخ بغداد جس 346/13)

تو قارئین پرواضح ہو گیا ہوگا کہ جناب رقبہ بن مصقل نے جو بات کہی ہے دہ

خلاف حقیقت ہے،اور نا قابل قبول ہے۔

## سندنمبر 28

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے محمد بن اساعیل نے کہا بیان کیا ہم سے سیلمان بن حرب نے کہا سامیں نے حماد بن زید سے کہا سامیں نے حجاج بن ارطاق سے آپ نے کہا کہ

ومس ابو حنيفة ،ومس يأخذ عن ابس حنيفة (ضعفاً الكبير عقيلي، ص284/4)

که ابوحنیفه کون ہے؟ اور کون اس سے روایت لیتا ہے۔

### حافظ الدنياا مام ابن حجر عسقلاني عليه الرحمه

امام ابن جرعسقلانی علیه الرحمه آپ کاتر جمه بیان کرتے ہوئے ، پہلے آپ کے اساتذہ شیوخ حدیث بیان کرتے ہیں جنہوں نے آپ شیوخ حدیث بیان کرتے ہیں جنہوں نے آپ ہے۔ دوایت کی ہے، ان شاگر دوں کے اساء یہ ہیں:

امام اعظم ابوصنیفہ کے بیٹے حماداورابراہیم بن طھمان ، حمزہ بن حبیب زیات ، زفر بن ھذیل ، ابو یوسف قاضی ، ابو یکیٰ الحمانی ، بیسیٰ بن یونس ، وکیع ، بیزید بن ہارون ، اسد بن عمر والبحبی ، حکام بن یعلیٰ بن سلم الرازی ، خارجہ بن مصعب ، عبدالحمید بن ابی داؤد ، علی بن مسھر ، محمد بن بشیر العبدی ، عبدالرزاق ، محمد بن حسن شیبانی ، مصعب بن مقدام یکیٰ بن میمان ، ابوعصم مدنوح بن ابی مریم ، ابوعبدالرحمٰن مقری ، ابوعیم ، ابوعاصم اورکیٰ حضرات (تھذیب ، التھذیب ، مصحب ، مسلم کا درکیٰ حضرات (تھذیب ، التھذیب ، مصحب کا درکیٰ حضرات (تھذیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات (تھدیب کا درکیٰ حضرات (تھدیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات (تھدیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات کا درکیٰ حضرات (تھدیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات کا درکیٰ حضرات (تھدیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات (تھدیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات کا درکیٰ حضرات (تھدیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات کا درکیٰ حضرات کا درکیٰ حضرات (تھدیب ، مسلم کا درکیٰ حضرات کین کیر کا درکیٰ کا درکیٰ حضرات کا درکیٰ کیرکیٰ کیرکیٰ کیرکیٰ کا درکیٰ کیرکیٰ کیر

جاج بن ارطاہ نے جو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کون روایت کرتا ہے علامہ ذھبی علیہ الرحمہ اور علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ کے ارشادات سے واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سے محدثین ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ سے روایات بیان کی ہیں اور آپ سے بیان کرنے والے محدثین کرام کی پوری ایک جماعت ہے اور وہ اپنے وقت کے جیال القدر ائمہ محدثین شار ہوتے ہیں ۔ طوالت کے خوف سے انہیں دوحوالوں پراکتفا کرتا ہوں۔

#### مولاهم الكوفى \_\_\_\_\_

حدث عن عطاء و نافع \_\_\_وتفقه به زفر بن هذيل ،وداؤد الطائى ،والقاضى ابو يوسف وصحب بن الحسن و اسد بن عمرو الحسن بن زياد اللؤوى و نوح الجامع و ابو مطيع البلخى ،وعدة \_\_وحدث عنه و كيع ،ويذيد بن هامرون و سعد بن الصلت ،و ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبيدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبد بن الصلت ،و ابو عاصم ،عبدالرزاق ،عبيدالله بن موسى و ابو نعيم و ابو عبدالرحمن المقرئ و بشر كثير ،وكان اماما و عالما عاملا متعبدا كبير الشان لا يقبل جوانز السلطان بل يتجر و يتكسب \_\_\_

(تذكرة الحفاظ، ص127-126)

کہ امام اعظم ابو حنیفہ عراق کے فقیہ ہیں۔۔آپ سے ان حضرات نے فقہ حاصل کی ہے۔ زفر بن حذیل ، وداؤد الطائی ، والقاضی ابو یوسف وگھ بن الحن واسد بن عمروالحسن بن زیاد اللؤوی ونوح الجامع وابو مطیع البنی ، وغیرہ نے اور جنہوں نے حدیث بیان کی ہے ان بیس ہے وکیع اور یذید بن ہارون اور سعد اور ابو عاصم عدیث بیان کی ہے ان بیس ہے وکیع اور یذید بن ہارون اور بشروغیرہ شامل ہیں ،عبدالرزاق ،عبیداللہ بن مولی وابو عیم وابو عبدالرحمٰن المقر کی اور بشروغیرہ شامل ہیں اور ابو حنیفہ امام تقی ،عالم فاصل ، باعمل ، بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور بہت بردی شان والے ہیں ،آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تصاوراتی سے شان والے ہیں ،آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تصاوراتی سے شان والے ہیں ،آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تصاوراتی سے شان والے ہیں ،آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تصاوراتی سے شان والے ہیں ،آپ بادشاہ کا ہدیہ قبول نہ کرتے بلکہ تجارت کرتے تصاوراتی ہے ۔

ہے قابل توجہ نہیں ہے کیونکہ یہ بات بھی حقائق کے خلاف ہے اور جناب سفیان تو حضرت امام الائمہ ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں ای کتاب کے شروع میں کامل بن عدی کی پہلی سند کے جواب میں کہ جناب سفیان ، امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے یا کیزہ خیالات کے حامل ہیں۔

### سندنمبر30

عقیلی نے کہابیان کیا ہم سے سلیمان بن داؤد العقیلی نے کہاسنا میں نے احمد بن حسن التر مذی سے کہاسنا میں نے احمد بن صنبل سے وہ کہتے تھے کہ الوصنیفہ جھوٹ بولتے تھے۔ (ضعفآ ء کمیر عقیلی م 284/4)

اس کاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھامام احمد بن طنبل علیدالرحمہ پر بہتان ہے اور غلط کار روایوں نے آپ کی طرف ایسی غلط بات منسوب کروی ہے جس سے یقینا آپ بری الذمہ ہیں۔

حضرت امام اعظم الوصنيف رضى الله عندكى پيدائش 80 جرى ميں ہے اور وسال 150 جرى ميں ہے جارت وسال 150 جرى ميں ہے جبکہ سيدنا احمد بن صنبل عليه الرحمہ كى پيدائش 12 رئيج الاول 164 جرى كو بغداد شريف ميں ہوئى اور وصال 241 جرى اى عروس البلاد ميں ہم 77 سال ہوا۔ (سيرت الائمہ ج 28 مؤلف غير مقلد عبدالمجيد سو ہدروى) يعنى امام احمد بن صنبل حضرت امام اعظم ابو صنيفه عليه الرحمہ كے وصال ك 14 سال بعد پيدا ہوئے يعنى آپ نے امام ابو صنيفه كى زيارت تك نہيں كى نہ بى آپ سے بعد پيدا ہوئے يعنى آپ نے امام ابو صنيفه كى زيارت تك نہيں كى نہ بى آپ سے

### سندنمبر 29

عقیلی علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ بیان کیا ہم سے ملی بن حسین نے کہا بیان کیا ہم سے عبد الرحمٰن بن محدی نے کہا بیان کیا ہم سے عبد الرحمٰن بن محدی نے کہا بیان کیا ہم سے عبد الرحمٰن بن محدی نے کہا بیان کیا ہم سے عبد الرحمٰن بن محدی نے کہا اور چھا ہیں نے سفیان سے سفیان سے سفیان سے سفیان سے کہا کیا جائے جمل نہ کیا جائے جمل مروی ہے کہ اسے قید کیا جائے جمل نہ کیا جائے جمل نہ کیا جائے جمل نہ کیا جائے جمل نہ کہا کیا آپ نے اس کو سفیان نے کہا کسی تقدر اوی سے اس حدیث کو سفیان ابو حلیفہ عن عاصم سے روایت کی سے روایت کے تھے۔

اس عبارت كاخلاصه بيہ كه گويا كه مفيان عليه الرحمه امام ابوحنيفه كوثقة نہيں جانتے تھے اس كا جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہے اس کی سند بیس واقع راوی ، عبدالرحمٰن بن عمر الاصھانی ،اگر چہ ثقد ہے ،تا ہم اس کے بارے میں تھا ہے ، التھذیب میں منقول ہے ہے بہت ی احادیث میں منفرد ہے اور کثرت سے غریب التھذیب میں منقول ہے ہے بہت ی احادیث میں منفرد ہے اور کثرت سے غریب روایات بیان کرتے ہیں اگر چہ فی نفسہ بید دونوں عیب نہیں ہیں ،کیکن حافظ البوموی مدین نے کھ کلام کیا ہے۔

(تھذیب التھذیب،ص398/3)

عقیلی کے استادیلی بن حسین کا ترجمه مجھے نہیں ملا۔

جناب سفیان کی طرف سے جو یہ بات بیان کی گئ ہے کہ امام ابو حنیفہ تقدیمیں

#### **Click For More Books**

جب یہ بات امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے سامنے آئی تو آپ روتے اور امام اعظم ابو منیفہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔

(تاريخ بغداد، ص 327/13، اخباراني صديقة واصحابه، ص 57)

#### علامها بن عبدالبرعليه الرحمه

علامه ابن عبدالبرعليه الرحمه افي سند كے ساتھ بيان فرماتے جي كه جناب مسلمه بن هبيب فرماتے جي كه جناب مسلمه بن هبيب فرماتے تھے مبي در مات حق مات تھے مات اللہ وذاعب ، وسرأى مالك و سرأى ابى حنيفة كله سرأى وهو عندى سوآء انها العجة فى الآثار (جامع بيان العلم لابن عبدالبر ، ص149/2)

امام اوزائ امام مالک، امام ابوصنیفه کی رائے میرے نزدیک برابر ہے۔ اور جمت آثار میں ہے۔ ویکھیے حضرت امام الائمہ امام افغظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت امام الائمہ امام افغظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ آپ کی رائے کو امام اوزائ ، امام مالک رضی اللہ عنہ کی رائے کے برابرتسلیم کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ تقیلی نے جو امام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ سے حضرت امام اعظم ابو صنیفہ کے بارے میں جرح نقل کی ہے وہ جمہول راویوں کا کرشمہ ہے اور امام احمد بن عنبل رضی اللہ عنہ یقیبنا اس جرح ہے برک الذمہ ہیں۔

### علامه ذهبي علبدالرحمه

علامہ ذھبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابن کا س نے کہا بیان کیا ہم سے ابو بکر المروزی نے کہاسنا میں نے ابوعبد اللہ احمد بن حنبل علیہ الرحمہ ہے وہ فرماتے تھے کہ الما قات ہے نہ ہی آپ کے ہمعصرتو جس کوانا م احمد بن ضبل نے دیکھا تک نہیں بلکہ ان کے وصال کے وقت بھی ابھی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بھلا انا م احمد بن ضبل کی دلیل اور بغیر کی تحقیق اتنی بڑی بات کیے فرما سکتے ہیں ، یقینا انام احمد بن ضبل کے دلیل اور نے یہ بات کی ہوگی یا کسی اور سے سنا ہوگا جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہوا ور میان سے اور میان سے واسطہ غائب ہے درمیان سے واسطہ غائب ہے درمیان سے واسطہ غائب ہے درمیان سے داستان امام احمد بن ضبل اور انام اعظم کے درمیان سے واسطہ غائب ہے مال لیے یہ روایت بھی احتجاج سے ساقط ہے اور لائق النقات نہیں ہے عقیلی کے اس لیے یہ روایت بھی احتجاج سے ساقط ہے اور لائق النقات نہیں ہے عقیلی کے اس اسلامان بن داؤد العقیلی کا اور احمد بن التر مذی کا ترجمہ مجھے ان کتب رجال میں اس سامان بن داؤد العقیلی کا اور احمد بن التر مذی کا ترجمہ مجھے ان کتب رجال میں خبان میں ملا میز ان ، کتاب الفعنا کی مقات العمل کی تقات الا بن جوزی ، ثقات الا بن حبان ، کتاب الفعنا کی ، الفیم سے متاریخ صغیر للمخال الی الصحال کی ، ثقات العجلی وغیرہ ابن ندیم ، المدخل الی الصحال کی ، ثقات العجلی وغیرہ ابن ندیم ، المدخل الی الصحال کی ، ثقات العجلی وغیرہ

نوّ جب تک ان کا تر جمد مع ثقامت علل قادحہ ہے خالی ندل جائے اس وقت تک ان کو ثقة بھی نہیں کہا جا سکتا۔

# حضرت امام احمد بن عنبل عليه الرحمه

امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ امام الائمُہ ابو حنیفہ رضی اللّٰہ عنہ کا ذکر کے وقت روتے اور آپ کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے تھے۔

خطیب بغدادی نے مع السندیمان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابوحنیفہ کواس لیے اذیت دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہیں کیا اور

### سندنمبر 31

عقیل نے کہابیان کیا ہم سے عبداللہ بن احمد نے کہابیان کیا ہم سے سرتے بن یونس نے کہابیان کیا ہم سے سرتے بن یونس نے کہابیان کیا ہم سے ابوقطن نے ابوحنیفہ میان دسنا فی الحدیث "کہ ابوحنیفہ مدیث میں لجنے محص (معاذ اللہ) (عقیلی ضعفا ء کبیر، ص 285/4)

اس روایت میں ابوقطن کی زبان سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو حدیث میں ناقص ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

#### اس کاجواب

یہ ہے کہ امام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کوحدیث میں کمزور کہنا بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے، سیالیا ہی ہے جبیبا کہ کوئی دو پہر کے وقت مورج کا انکار کردے اس میں ذرآنفضیل ہے۔

اسنادی حیثیت، ابوقطن عمر بن هیٹم کواگر چرتھذیب التھذیب میں ثقہ کہا گیا ہے، تاریخ بغداد میں بھی اس گیا ہے، تاریخ بغداد میں بھی اس کی کافی ثقابت بیان کی گئی ہے تاہم ، تاریخ بغداد کے صفحہ نمبر 200/2 پر ہے ابن برداد نے کہا ابوقطن قدری ہے۔ تاریخ بغداد کے خدکورہ صفحہ پر ہی ہے بھی درج ہے کہ اس نے قدری خدہب کی حمایت میں مناظر ہے بھی کے جیں ، تو خدکورہ سطور سے یہ بات واضح ہے کہ بیا ابوقطن قدری تھا اور اس کا داعی تھا اس پر مناظر ہے کرتا تھا تو ایک برت واضح ہے کہ بیا ابوقطن قدری تھا دری تھا اور اس کا داعی تھا اس پر مناظر ہے کرتا تھا تو ایک بدخصرت سیدتا امام ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ پر کسی طرح بھی درست نہیں اور نہ بی قابل قبول ہے۔

لم يصح عندنا ان ابا حنيفة م حمة الله قال القرآن مخلوق فقلت الحمد لله يا ابا عبدالله هو من العلم ولوم على ابا عبدالله هو من العلم ولوم على ابا عبدالله هو من العلم ولوم على الذهد و وايثام الدام الآخرة بمحل لايدم كه فيه احمد ولقد ضرب بالسياط على ان يلى القضاء لابى جعفر فلم يفعل \_

(منا قب الامام الی حذیفه وصاحبیه، لامام الذهبی ، ص 27 ، مطبوعه مکتبه امداد بیداتان)

ینی امام احمد بن حنبل علیه الرحمه نے فرمایا که جمار بنز دیک بیر بات پاید صحت کوئیل

پنچی که امام ابو حذیفه نے قرآن کو مخلوق کہا ہو۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا

اے ابوعبداللہ المحمد لللہ وہ بمنز لہ نشانی کے ہیں ، تو امام احمد بن حنبل علیه الرحمہ نے فرمایا

مسجان اللہ علم ، پر ہیزگاری ، زھد اور ایٹار کے اس بلند مقام پر ابو حذیفه فائز ہیں کہا
احمد بن حنبل اس کو بھی نہیں پاسکتا۔

دیکھیے ناظرین گرامی قدر ایر حضرت امام احد بن طبی علیہ الرحمہ کی شخصا وت امام ابو حلیفیہ کے متعلق جو کہ فن رجال کے امام ، امام و تھی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل تو امام ابو حلیفہ کو علم ، تقوی ، زبدا و رایٹاریس اپنے ہے بھی افضل جانتے تھے تو واضح ہو گیا کہ قلیل علیہ الرحمہ نے جو امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے امام ابو حلیف کے بیں وہ مجبول خطاکار راویوں کی غلطی ہے ابو حفیفہ کے متعلق کذاب کے الفاظ فل کیے بیں وہ مجبول خطاکار راویوں کی غلطی ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل یقینا اس جرح سے بری الذمہ بیں اور آپ علیہ الرحمہ فی قینا حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حلیفہ دضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے بیں۔

## Click For More Books

امام علامه ابن عبد البرعليه الرحمه افي كتاب الانتقاء مين امام حماو بن زيد عليه الرحمه كاتر جمه بيان كرت و و فرمات مين "وسروى حماد بن زيد عن ابي حنيفة الحاديث كثير لا - (الانتقاء 201/2)

حماد بن زید نے امام ابوحنیفہ سے بکشرت احادیث روایت کی ہیں۔ اگرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس بکشرت احادیث نہیں تھیں تو امام حماد بن زید علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ سے بہت می احادیث کیسے روایت کر دیں \_معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ کے پاس احادیث مبارکہ کی کشرت تھی \_

شُنُ الاسلام علامه ابن عبد البرعليه الرحمايي كتاب جامع بيان العلم مين امام وكتع عليه الرحمة في عليه المرحمة علي المرحمة عليه المرحمة عليه و كأن عليه الرحمة كترجمة من البي حنيفة حديثاً كثيرا

(جامع بيان العلم بس149/2)

جناب وکیج علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ کی سب حدیثیں حفظ کی ہوئی تھیں اوروکیج نے امام ابوحنیفہ سے بہت کی احادیث روایت کی ہیں۔

علامہ ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کے اس ارشاد سے بھی واضح ہے کہ امام ابوصنیفہ علیم الرحمہ کے پاس احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ تھا جس کوآپ روایت فرماتے اور آپ مکٹا گرداس کویا دکر لیتے تھے۔

علامه ابن حجر عسقلانی علیه الرحمه لسان المیز ان میں جناب امام ابوحنیفه علیه الرحمه کا کا مناب الرحمه کا کا مناب که و ولیس فی اصحاب الرأی بعد ابی حنیفة اکثر حدیثاً منه "

حضرت امام اعظم ابوصنیفدرضی الله عند قدرید، معتزلد، جرید وغیرہ بد فراہب اسلام کی حمایت میں مناظر ہے کیے انہیں شکست دے کر انہیں ذلت ورسوائی ہے دوچار ہونا پڑا اور آپ کی طرف غلط با تیں منسوب کیس، ثقدراویوں کے نام لیکر گوٹیا کہ ان کی زبانوں ہے ہی امام صاحب پر جرح نقل کی تو انہوں نے تو بیسب کچھ کرنا تھا ، کیونکہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مخالف سے تفصیل کے لیے دیکھیے مناقب امام اعظم ، ازموفق الدین تو اس تفضیل ہے واضح ہو گیا کہ اس کی سند مخدوق مناقب بیجہ بد فرھی کے اور اس کی طرف داعی ہونے کے عافظ ابن حجم کھی علید الرحمہ کی ایک کھیے حافظ ابن حجم کھی علید الرحمہ کی ایک کھیے حافظ ابن حجم کھی علید الرحمہ کی ایک کھیے حت

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم حدیث میں شک کرنے والوں کے الیے امام حافظ ابن حجر کئی علیہ الرحمہ کی ایک تنبیہ آپ فرماتے ہیں اس بات ہے پر ہیں کرنا کہتم بیدہ ہم کرنے لگو کہ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو فقہ کے بغیر اور کسی علم کی خبر تاکہ تم بیدہ ہم کرنے لگو کہ امام اعظم ابوحنیفہ علوم شرعیہ تفییر ،حدیث اور علوم او بیداور قبالی تام نہ تھی ماشاء اللہ امام اعظم ابوحنیفہ علوم شرعیہ تفییر ،حدیث اور علوم او بیداور قبالی فنون میں بحر بیکر ال اور ایسے امام تھے جن کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور ان کے بعض فنون میں بحر بیکر ال اور ایسے امام کے خلاف کچھ کہنا اس کا سبب محض حسد ہے۔ اور مجاور جھوت اور بہتان کی الزام تر اثبی ہے۔

(الخيرات الحيان بس39)

امام ابوحنیفه علیه الرحمد کے پاس احادیث کی کثرت تھی۔

الم صدرالائم می علیه الرحمه اما میسی بن یونس علیه الرحمه کے بارے فرماتے ہیں الکثو عن ابی حدید فق الدوایة فی الحدید والفقه (منا قب موفق بس 197/1)

کرانہوں نے امام بوحنیفہ علیہ الرحمہ سے حدیث اور فقہ کی بکثر ت روایات میان کیس ہیں اگر امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس احادیث کی کثر ت نقی تو آپ کے شاگر وہیلی بن یونس نے امام ابوحنیفہ سے بکثر ت حدیثیں کیسے روایت کی ہیں۔
شاگر وہیلی بن یونس نے امام ابوحنیفہ سے بکثر ت حدیثیں کیسے روایت کی ہیں۔
خطیب بغدادی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن داؤ دالخری علیہ الرحمہ نے فرمایا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالی سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیاس لیے کہ انہوں نے سنت حاور فکر فرمایا کہ بیاس لیے کہ انہوں نے سنت اور فقہ کومسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ (تاریخ بغدادہ ص 142/13)

ام صدرالائم کی علیہ الرحمہ امام زفر سے روایت کرتے ہیں کہ الم صدرالائم کی علیہ الرحمہ امام زفر سے روایت کرتے ہیں کہ الم صدرالائم کی علیہ الرحمہ امام زفر سے روایت کرتے ہیں کہ

بڑے بڑے محدثین مثلا ذکریا بن ابی زائدہ ۔عبدالملک بن ابی سلیمان،
لیف بن ابی سلیم، مطرف بن طریف، حصین بن عبدالرحلن، وغیرہ، امام ابوحنیفہ علیہ
الرحمہ کے پاس آتے جاتے تھے اور ایسے مسائل ان سے دریا فت کرتے تھے جوان کو
در بیش ہوتے تھے اور جس حدیث کے بارے میں ان کو اشتباہ ہوتا اس کے متعلق بھی
وہ الن سے موال کرتے تھے۔
(منا قب موفق می 149/2)

اگرامام ابوصنیفه علیه الرحمه فن حدیث بین امام یکتانهین تصفوات برے برے برے کر امام ابوصنیفه علیه الرحمه فن حدیث بین کوآپ سے بوچھنے کی کیاضرورت تھی۔معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفه صرف امام عدیث بی نہ تھے بلکہ امام المحدثین تھے اور حدیث کی تحقیق میں محدثین کرام کی محمد بین اندام البی محمد بین المام البی میں المام البی الرحمہ اینے رسالہ مناقب الامام البی الرحمہ اینے رسالہ مناقب الامام البی السمالی فرمایا کرتے تھے ،امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ اینے رسالہ مناقب الامام البی السمالی فرمایا کرتے ہے ،امام علامہ ذہبی علیہ الرحمہ اسے دسالہ مناقب الامام البی السمالی المام البی السمالی فرمایا کی المام البی البی المام البی المام البی المام البی البیام البی البیام البی البی البیام البیام البیام البی البیام البی

(لسان الميز ان م 384)

لینی اصحاب الراکی میں امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بعد اسد بن عمروب زیادہ حدیثیں اور کسی کے پاس نتھیں اور نسان المیز ان کے صفحہ مذکورہ پر ہی امام این سعد کا بیتول بھی ہے کہ اسد بن عمرو کے پاس کثیر حدیثیں تھیں -

اس سے واضح ہے کہ اسد بن عمر و کے پاس بہت زیادہ حدیثیں تھیں اور الم ابو حذیفہ کے پاس اس سے بھی زیادہ تھیں ۔ جیسا کہ فہ کورہ بالاسطور میں ورق ہے۔ خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے جناب بشر بن وی کا فرمان الم کرتے ہیں کہ بیان کیا ہم سے ابوعبدالرحمٰن مقری نے اور جب وہ ہمیں امام ابو حقیقہ سے مان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔ اس سے بیان کرتے تو فرماتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی ہے۔

غور فرما کیں کہ امام محدث ابو عبدالرحمٰن المقرى امام ابو حنیفہ کو حدیث کے مطالبہ میں شہنشاہ فرماتے ہیں۔

یعنی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس علوم کے خزانے تھے۔

الفقه

محدث اسرائیل عایدالر تسامام اعظم ابوطنیفہ کے بارے میں فرمائے ہیں م

ما كأن احفظه لكل حديث فيه نقه و اشد فحصه عنه واعلمه بما فيه

(١٦ريخ بغداد، ص 339/13

کہ امام ابوحنیفہ نے ہرائی حدیث کوخوب اچھی طرح یاد کیا ہے جس ہے بھی کو گی فقی مسئلہ مستدیط ہوسکتا ہے اور وہ حدیث کے معاملہ میں بڑی بحث کرنے والے اور حدیث میں فقہی مسائل کو بہت زیادہ جاننے والے تھے۔

امادیث اور نی کریم فاقع کم کے آخری فعل کی جستو کرتے تھے۔

(اخباراني حنيفه واصحابه ص67-66)

محدث سيمرى عليه الرحمه باسند ذكر فرمات بين كه كأن الاعسش اذا سئل عن مسألة فأل عليكم بتلك الحلقة يعنى حلقة ابي حنيفة (اخبارا في صنيفه واصحابه ص 69) جب امام أعمش سيكوئي مسئله يو چهاجا تا تو آپ فرمات كه امام ابو صنيفه ك مسئله يو چهاجا تا تو آپ فرمات كه امام ابو صنيفه ك مسئله يو بهاجا تا تو آپ فرمات كه امام ابو صنيفه رضى الله عنه كه پاس احاديث و آثار كاعلم نه تها تو است برك محدث صحاح سنه كراوى جناب امام أعمش نه لوگول كو آپ كى مجلس الازم بكر نه كريول فرمايا ـ

اگر امام ابوحنیفہ کے پاس احادیث وآثار کاعلم نہ تھا تو امیر المومنین فی الحدیث جناب امام شعبہ علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں بیالفاظ کیوں فرماتے کہ امام ابوحنیفہ کے وصال سے ابل کوفیلم سے محروم ہوگئے ہیں اور وہ بھی بھی آپ کی مثل نہیں پائیں گے۔

محدث حیری علیہ الرحمہ اپنی سند ہے ذکر فرماتے ہیں کہ جناب ابن جرت کا علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کا علیہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر آئی تو جناب ابن جرت کا علیہ

صنيفه من جناب محدث مسعر بن كدام عليه الرحمه كافرمان درج كرت موسة آب في الفرمان درج كرت موسة آب في الفرما ياطلبنا وطلبنا وطلبنا معه الفقه فجرآء منه ما ترون \_ (مناقب الامام الوصيفه، ص 27)

کہ میں نے امام ابوصنیفہ کے ساتھ حدیث کی تخصیل کی لیکن وہ ہم پر غالب رہے اور زید میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں بھی ہم پر فائق رہے اور ہم نے ان مج ساتھ وفقہ طلب کی تو اس میں ان کا کمال تم سے مخفی نہیں ہے۔

قابل توجہ بات ہے کہ ایک عظیم محدث مسعر بن کدام اتنی بڑی شہادہ دیتے ہیں کہ امام اتنی بڑی شہادہ دیتے ہیں کہ امام الو دیتے ہیں کہ امام الو منیفہ کہ دیث تھا ہی نہیں یا اگر آپ قلیل الحدیث تھے تو بھرا ہے بڑے محدث کی شھادت عینی کدھرجائے گی۔

امام محدث فقيه صمرى عليه الرحمه اپنى سند سے بيان كرتے بي كه جناب قاضى القصاة امام محدث ابو يوسف قاضى عليه الرحمه نے امام ابو حذیفہ رحمة الله عليه كا بارے بين ارشاد فرمايا "و كأن هو ابصر بالحديث الصحيح صنى -

(اخباراني حنيفه واصحابه بص 11)

لیعنی امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مجھے نے زیادہ صحیح حدیث کو جاننے والے ہیں۔ محدث صیمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے جناب حضرت سفیان تو ری علیہ الرحمہ کا فرمان درج کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابوحنیفہ علیہ الرحمہ انہیں آٹار سے دلیل پکڑتے تھے جو نبی پاکٹائیڈ کا سے حصح روایت سے ثابت ہوتے تھے،اور امام الوحنیف علیہ الرحمہ ناشخ ومنسوخ احادیث کی بہت زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں اور آپ تھے

امام صدرالائمه موفق كلى عليه الرحمه فرمات بين كه

والتغب الو حنيفة الآثار من الربعين الف احديث (منا قب موفق م 95/1)
ام ابوطنيفه عليه الرحمه نے كتاب آلا ثاركا انتخاب جاليس بزارا حاويث سے كيا ہے۔
مطور بالا سے يہ بات روز روثن كى طرح عياں ہے كہ امام اعظم ابوطنيفه عليه الرحمه ديگر
علوم كے ساتھ ساتھ علم حديث كے بھى ايك مُسلَّم امام بيں آپ كى طرف قلت حديث
كى نبعت يا آپ كوحد يث ميں كمزور خيال كرنا يه انصاف سے بعيد ہے۔
عقيلى عليه الرحمه كى سند 31 كا بيان شروع تھا كہ جس ميں بيه فدكور ہے كہ امام اعظم
ابوطنيفه حديث ميں تاقص تھے يہ بات قطعا غلط ہے اور تھا كت جمنا فى ہے۔

## سندنمبر32

اماع قیلی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ بن محمد المروزی نے کہا سائیں نے حسین بن حسن سے المروزی سے انہوں نے کہا کہ بین نے امام احمد بن عنبل سے بوچھا کہ آپ امام ابو صنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ نے کہا ابو صنیفہ کی رائے مذموم ہے، اور اس کی حدیث کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ صنیفہ کی رائے مذموم ہے، اور اس کی حدیث کا تو ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ (ضعفا آء کیبر قیلی میں 285/4)

ال كاجواب

یہ ہے کہ بیسب کچھ امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ پر بہتان ہے اور بیہ بات مجروح راوی نے آپ کی طرف غلط منسوب کر دی ہے ،اس کی سند میں واقع راوی عبداللّٰہ بن محمد المروزی ہے۔ بیہ باطل روایات بیان کیا کرتا تھا ،میزان الاعتدال میں

الرحمدني يهلي تويزهاانا لله وإنا اليه سراجعون كيمرفر مايامات معه علمه كثير (إخبارالي حنيفه واصحابه بص75) کہ امام ابوحنیفہ کے وصال فرمانے ہے بہت بڑاعلم چلا گیا ہے۔ صحاح ستہ کے مرکزی راوی جناب محدث ابن جرتج علیہ الرحمہ کی بیکتنی بوی وزل شھادت ہے کہ امام ابوصیفہ کے پاس علم کثیر تھا۔ محدث صيم ي عليه الرحمه باسند ذكر كرتے بيں كه جناب عبدالله بن داؤد عليه الرحمہ في قُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى العمل والجهل ويجد لذَّة الفقه فلينظر في كتبُّ (اخباراني حنيفه واصحابه ، ص78) ابي حنيفة کہ جو مخض جہالت اور تاریکی کی ذلت ہے نکلنا جا ہتا ہے اور فقہ کی لذت حاصل کرنا چا ہتا ہےا سے جا ہیے کہ وہ امام اعظم الوصنیفہ علیہ الرحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کر ہے۔ محدث جليل فقيه علامدامام يزيد بن مارون عديد الرامة فرهات بير-كأن ابو حنيفة تقيأ زاهد عالماً صدوق اللسان احفظ اهل زمأنه (اخبارا بي حنيفه واصحابه م 36) كهامام اعظم ابوصنيفه عليه الرحمة تقى يربيز كارصاحب زمد،صاحب علم، يج انسان اور این وقت کے سب سے بڑے حدیث کے حافظ ہیں۔ غورفرمائيس كدا يك عظيم محدث جناب يزيدبن بارون عليه الرحمه كى كتني واضح الفاظ مين

یہ گواہی ہے کدامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ دیگر صفات حسنہ کے ساتھ ساتھ حدیث شریف

کے بھی سب سے بڑے حافظ ہیں۔

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے، عبداللہ بن تحدالمروزی بخبر باطل۔ (میزان الاعتدال بس 497/2) تو جو شخص باطل حدیثیں بیان کرسکتا ہے دہ امام ابو صنیفہ کے بارے میں اللہ بات بھی کہہسکتا ہے ، امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ تو آپ کی رائے کومحتر مسجھتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے تھے۔

## سندنمبر33

عقیلی نے کہا کہ بیان کیا ہم ےعبداللہ بن احمہ نے کہا سنا میں نے اپنے باپ سے وہ کہتے تھے کہ امام ایوصنیفہ کی حدیث ضعیف ہے اور کہا کہ آپ ان کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے۔
میں ضعیف کہتے تھے۔

#### ال كاجواب

یہ ہے کہ اس کی نسبت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی طرف درست نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ الرحمہ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف فرماتے تھے، دیکھیے عقبل کی سندنمبر 30 کے تحت۔

پھرکی کے بارے میں ہے کہنا کہ وہ ضعیف راوی ہے یا ہے کہنا کہ اس کی حدیث ضعیف ہے ہی جرح غیر مفسر ہے جو کہاصول حدیث کی روشنی میں مردود ہے اور نا قابل قبول ہے۔

> امام ابوصنیفه علیه الرحمه سیچاور ثقه ہے امام المحد ثین امام ابوداؤدعلیه الرحمہ فرماتے ہیں

ع معد الله مالكا كان اماما س حمد الله الشافعي كان اماما سحم الله ايا حنيفة كان اصاصا (كتاب الانتقام 32، جامع بيان العلم م 163/2) الله رحمت نازل فرمائے امام مالک پروہ امام تھے، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے امام شافعی پر بے شک وہ امام تھے اللہ تعالیٰ رحمت تازل کرے امام ابو حذیفہ پروہ امام تھے۔ الم ابوداؤ دعليه الرحمه جو كمحدثين كامام بين وه حضرت امام ابوحنيفه كواسي طرح امام مانة بين جس طرح امام ما لك عليه الرحمه اورامام شافعي عليه الرحمه كوامام مانة بين \_ الم علامدذ من عليه الرحمة تذكرة الحفاظ مين جب امام الوحنيفه عليه الرحمة كا ذكركرت بين تو آب كوامام أعظم فقيه عراق بهي كتبته بين \_ (تذكرة الحفاظ ص 126/1) غور فرما كيس كدامام ذہبى عليد الرحمہ جوفن رجال كمسلم امام بيس حديث كامام بيں وہ کتی ذرداری سے لکھتے ہیں کہ آپ امام اعظم ہیں تو اگر آپ ضعیف الحدیث ہوتے توذہی علیدالرحمد جیسانا قدفن رجال آپ کوامام اعظم کے لقب سے کیوں ملقب کرتا۔ چُرز بَي عليه الرحمه بعد چند سطور فرمات مِين كهُ " كسأن اصاصاً و سرعاً عالهاً عاصلاً منعبداً كبير الشأن --- كرآب الم بين يرميز كار، عالم باعمل بين عبادت كزار اور بہت بڑی شان والے ہیں۔

پھر آپ کی شان میں ،ضرار بن صرد ، یزید بن ہارون ،عبداللہ بن مبارک ،
ام شافعی ،امام یجی بن معین ،امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ کے ارشادات نقل کرتے ہیں۔
(تذکر ۃ الحفاظ میں 127/1)

المام يُكَىٰ بن معين عليه الرحمة فرمات بين ، لا بأس به لعد يكن يتهم ( تذكرة الحفاظ بص 127/1)

اورمنا قب موفق ، م 1921 ورمنا قب کردری م 2001 میں ہے اس طرح بالفاظ متقاربه مروی ہے کہ امام کی بن معین سے امام ابو صنیفہ کے بارے میں موال کیا گیا کہ کیا وہ صدیت میں اقتہ تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، نصصہ شقہ ، ثقة منان واللہ اوس ع من ان یکذب و هو اجل قدم اً من ذالك بال ابو صنیفہ تقہ تقاقہ تھے، فدا کی تم ان کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ جھوٹ بولیس ۔ فطیب بغداوا پنی سند کے ساتھ امام کی بن معین سے دوایت کرتے ہیں کہ کان ابو حنیفة ثقة لا یحدث بالحدیث الا ما یحفظ ولا یحدث بما لا یحفظ

امام ابو حذیفہ تقد تھے وہ صرف وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جو حدیث ان کو یا دنہ ہوتی تو وہ اس کو بیان نہ کرتے تھے۔

(تاریخُ بغداد بس419/13)

عافظ ابن جرعسقلانی صالح بن محراسدی کے حوالے سے امام ابن معین سے تاقل ہین کہ آپ نے فرمایا کان آبو حنیفة ثقة فی الحدیث کرامام ابوحنیف علیہ الرحم حدیث میں ثقد تھے۔

امام محدث علامه ابن جركى عليه الرحمه امام يحىٰ بن معين سے اس طرح نقل كرتے ہيں الله " ( الخيرات الحسان )

كەلمام ابوھنىفەعلىيەالرحمەفقەاور حديث ميں تقىدادر سىچى بىل اوراللەتغالى كەرىن مامون تىھے۔ کہ آپ کی حدیث میں کوئی خوف نہیں کیونکہ آپ کو بھی بھی تہمت نہیں لگائی گئی ۔ امام محدث خطیب ولی الدین علیہ الرحمہ صاحب مشکوۃ ، ا کمال میں فرمائے ہیں جومشکوۃ کے آخر میں رسالہ کت ہے۔

فأنه كأن عالمها عاملا و سرعاً زاهدا عبادا اصاماً في علوم الشديعة كدابوصنيفه عليه الرحمه صاحب علم به عالم باعمل بيسم متقى پر بييز كار بيس عباوت كرار بين اورشر بعت كيملوم بين امام بين -

غور فرما ئیں کہ خطیب ولی الدین علیہ الرحمہ آپ کوعلومِ شریعت میں اللہ م مُسلَّم مانتے ہیں امام علی بن مدینی علیہ الرحمہ جو کہ فن رجال، حدیث واصول کے اللہ ہیں وہ امام ابوحنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔وھو ثقبہ لا بائس بھ (جامع بیان العلم ص 49/2)

وہ لقہ بیں اور آپ کی صدیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام یکی بن معین سے لوچھا گیااسو حسنسف میں کسان بصدق فی الحدیث ؟ قال نعطی صدوق (جامع بیان العلم ص149/2)

کیاابوحنیفه حدیث میں سیچ ہیں تو فر مایا ہاں وہ سیچ ہیں

اور منا قب کردری میں ہے کہ امام احمد بن محمد بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں لے امام یکی بن معین ہے امام البوطنیفہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا عدل ثقفہ ما طفنك بهن عدلله ابن المبائرك و و كيع (منا قب كردرى من 1/1 و) المبائر الله بن مبارك اور وكيع بن جراح كري المام اعبدالله بن مبارك اور وكيع بن جراح كريك تم ان كے بارے ميں كيا خيال كرتے ہو۔

نی پاک تانی ہے منقول ہواس میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بیشرط لگاتے ہیں کو عمل سے پہلے بیدد کی لیاجائے کہ راوی حدیث ہے صحافی رضی اللہ عنہ تک پر ہیز گاروں کی ایک جماعت النے علی کرتی ہو پھروہ قابلِ عمل ہوگی۔ (میزان الکبری میں 63/1) امام حن بن صالح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

كان النعب أن بن ثابت فهما عالما متثبتاً في علمه اذا صح عنده الخير عن مسول الله على و لحريد عدده الخير عن مسول الله على و لحريعدة الى غيرة ر حماب الانتفاء، م 128)

کرابوصنیفدنعمان بن ثابت علیدالرحمدهیم جانے والے، اورعلم میں پختہ تھے ، جب الحکے زدیک نبی پاکٹائیٹا کی حدیث سجح ثابت ہوتی تو اس سے غیر کی طرف و تجاوز نہ کرتے تھے

علامہ امام محدث ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ تہذیب التھذیب کے میں 630/5 پر محمد بناوہ فرماتے میں کہ میں نے ابن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن معین سے سناوہ فرماتے ہیں کہ ابو صنیفہ تقدیقے اور وہی حدیث بیان کرتے تھے جوان کو حفظ ہوتی تھی اور جوان کو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے تھے ابن حجر، پھر فرماتے ہیں کہ صالح بن محمد اسدی علیہ الرحمہ ابن معین علیہ الرحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ''کہا ما ابو صنیفہ علیہ الرحمہ حدیث ہیں تقدیقے حنیفہ نے الحدیث ''کہا ما م ابو صنیفہ علیہ الرحمہ حدیث ہیں تقدیقے

غیر مقلدوں کے علامہ صدیق بن حسن قنوبی صاحب اپنی کتاب التاج المکلل مین یوں بیان کرتے ہیں کہ'' و کان عالمها عاملا زاهدا عابدا و سرعا تقبا کثیر الخشوع دائعہ التصوع الى الله تعالى (التاج المکلل بص 131) امام علامہ ابن عبد البر ماکئی محدث اندلس علیہ الرحمہ بطریق امام عبد اللہ بن احمد الدور قی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام پیمیٰ بن معین سے سوال کیا گیا اور سن رہاتھا تو انہوں نے فرمایا

فقال ثقة ما سمعت احدا ضعفه هذا شعبة ابن الحجاج يكتب اليه ال يحدث و يأمرة و شعبه شعبة (الانتقاء، 127)

کہ ابو حنیفہ تقد سے میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی ایک نے بھی ان کا ضعیف کہا ہو یہ شعبہ بن حجاج ہیں جو انکی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کیا کریں ۔ اور ان کو حکم دے رہے ہیں اور شعبہ علیہ الرحمہ تو آخر شعبہ ہیں ( یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کتنی برسی شان کے مالک ہیں۔) امام محدث علی بن جعد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

ابو حنیفة اذا جآ بالحدیث جآ به مثل الدُس (جامع المیانید، ص 304/2)

کدامام ابوطنیفه جب حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ موتی کی طرح پیکدار ہوتی ہے۔
امام وکیع بن جراح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ امام ابوطنیفہ نے حدیث میں وہ
اختیاط کی ہے جواور کی سے ایسی احتیاط نہیں پائی گئی (منا قب موفق ہ ص 197/1)

علامہ محدث القرش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ کے نزد یک
روایت حدیث کے جائز ہونے کی بیشرط ہے کہ داوی نے جب سے حدیث یادگی ہو
اس وقت تک درمیان میں اسے روایت بھولی نہ ہو (الجوا ہرالمضیہ مص 390)

امام محدث فقیہہ مجتمد اصولی عارف باللہ ولی اللہ ، شیخ الاسلام والمسلمین

علامه سیدی عبدالوهاب شعرانی علیه الرحمه میزان الکبری میں فرماتے ہیں جوحدیث

قال عبدالله بن احمد بن حنبل كذاب قال ابن خراش ، يضع الحديث (لسان الميز ان م 280/5) ، (كتاب الضعفاء لا بن الجوزى ص 85/3) امام عبدالله بن احمد بن طنبل عليه الرحمه في فرمايا بيرجمونا هيد - ابن خراش في كهابيه حديثين گرايا كرتا تقا-

تو جو محض حدیث پرجھوٹ بولتا ہووہ اگرامام ابن معین پرجھوٹ بول لے تو کیا تعجب ہے توابن معین پراس کاافتر اء ہونا واضح ہے۔

## سندنمبر 35

عقیلی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے عبداللہ نے کہا بیان کی مجھ سے میر اللہ نے کہا بیان کی مجھ سے میر سے باپ نے (لیعنی امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ) کہا بیان کی ہم سے عبداللہ بن عمر سے نے کہا ہو چھا میں نے سفیان سے عاصم بن ابی النجو دکی حدیث متعلق جو کہ مرتدہ کے بارے میں ہے کیا آپ نے سفیان سے میں ہے ۔ تو آپ نے کہا کی ثقہ سے نہیں تی چرکہا کہ میرے باپ نے کا کہا کہ ایومنیفہ اس کوروایت کرتے تھے۔

(ضعفاء كبير عقيلي بس 285/4)

لین امام سفیان کی زبان سے امام ابوصنیفہ سے تقد کی نفی بیان کی گئی ہے۔

اس کا جواب

یہ ہے کہ جناب امام سفیان علیہ الرحمہ پریہ بہتان ہے امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی بڑی تعریف کرنے والے تھے۔ اس کتاب میں کامل ابن عدی کی پہلی سند کے تحت ملاحظہ فرمائیں کہ کتنے حوالہ جات سے تابت ہے کہ

کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ عالم باعمل ہیں ،صاحب زہد ہیں عبادت گزارہ متقی پر ہین گار اور بہت زیادہ عاجزی کرنے والے اور اللہ تعالی کی یاد میں بہت اور اللہ تعالی کی یاد میں بہت اور اللہ تعالی کی اور بیت انشاء اللہ تعالی کتاب کے آخر میں ایک پورا باب الم اعظم ابوصنیفہ کی تو ثبتی و تعدیل میں بیان ہوگا۔ بیتو ضمنا عرض کیا ہے۔ الغرض امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ صدوق میں مسلم امام ہیں اور حدیث میں تقد صدوق میں جمہد کے سطور بالاسے واضح طور پرعیاں ہے۔

### سندنمبر34

یہ ہے کہ جناب امام کی بن معین علیہ الرحمہ کی طرف اس بات کی آبیت درست نہیں ہے کیونک آپ تو امام ابو حذیفہ کی تو ثیق کرنے والوں میں سے بیل الگا کتاب میں عقیلی کی سند نمبر 33 کے تحت دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ہی حوالہ جات ہے امام بن معین کی طرف سے امام ابو عذیفہ کی تو ثیق بیان کی گئی ہے۔

ضعیف اور مجروح راوی نے امام بن معین علیہ الرحمہ کی طرف میہ غلط یا ۔ منسوب کردی ہے۔سند میں واقع راوی محمد بن عثان ہے۔ بورانام اس طرح ہے محمد بن عثان بن الی شیب

توجب بدراوی ضعیف، کمزور، صختلط الحدیث اوس لا یحتیج به اوس ترك كاستحق به ور ادکاستحق به اوس ترك كاستحق به و پررام الانكمه امام السلمین امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے بارے بین اس نے جو جرح امام سفیان توری علیه الرحمه کی طرف منسوب کی ہے یقیناً وہ جموث اور غلط بیانی ہے۔ سند کا مجروح ہونا واضح ہے تو پھر جرح جو کی گئی ہے وہ بھی باطل ہے۔

امام سفیان توری علیدالرحمد بالکل اس سے بری الذمه بیں ۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند مسلم امام المسلمین ہیں۔

الحمداللہ یہاں تک امام عقبلی کی ضعفا آ بریر کے ص 285/4 تک جنتی جروحات امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرکی گئی بیں ان سب کے جوابات مکمل ہوئے۔
آئندہ صفحات میں امام ابن حبان کی کتاب لمجر وحین کے جوابات ملاحظہ فرما کیں۔
جنہوں نے امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر باسند جرح ذکر کی ہے ان میں ایک امام
ابن حبان بھی بیں آ ہے بھی فن رجال کے ناقدین میں سے شار کیے جاتے ہیں آپ
نے بھی جرح کو باسند ذکر کیا ہے تا کہ جرح کرنے والوں کی اپنی حیثیث بھی واضح ہو
جائے۔

اب امام ابن حبان کی کتاب المجر وحین کے جوابات شروع ہوتے ہیں ملاحظ فرما کیں سفیان توری علیہ الرحمہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کرنے والے ہیں ، ضغیف مجروح راوی نے جناب سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف بی غلط بات منسوب گروگ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ۔ سند میں واقع راوی عبداللہ بن عمر ہے بیرراوی انتہائی مجروع ہے۔ تہذیب الحمد یب میں ہے

قال ابو زبرعة عن احمد كأن يزيد في الاستأد و يخالف ، قال عبد الله بن على بن سعيد لا بن على بن المديني عن ابيه ضعيف قال عمر و بن على كأن يحيى بن سعيد لا يحدث عنه و قال يعقوب بن شيبة في حديثه اضطراب قال صالح جزب الله مسختلط الحديث قال النسائي ضعيف قال بو حاتم لا يحتج به قال ابن حبان فاستحق الترك.

(تهذيب التهذيب، 212/3)

اں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوزرعہ امام احمد سے بیان کرتے ہیں کہ بیدراوی حدیث کی اسناد میں زیادتی کرتا ہے۔ اسناد میں زیادتی کرتا ہے۔ علی بن مدینی نے کہا بیضعیف ہے

عمرو بن علی نے کہا کہ یہ بیکی بن سعداس سے حدیث بیان نہ کرتے تھے
یعقوب شیبہ نے کہا اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔
صالح جذرہ نے کہا ہے رادی کمزور ہے ، مختلط الحدیث ہے۔
امام نسائی نے کہاضعیف الحدیث ہے۔
ابو حاتم نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے۔

ابن حبان نے کہاریر ک کامستحق ہے۔

# امام ابن حبان عليد الرحمد كي

# كتأب المجروحين كيجوابات

ناقد فن رجال امام علامه ذهبي عليه الرحمه ميزان الاعتدال ، ص 274/1 يراور حافظ الدنيا امام علامه ابن مجرعسقلاني عليه الرحمه ، القول المسدد ، ص 33 يرفر مات بين كا والنظم من القول المسدد وابن حبان مريماً جوح الثقة حتى كأنه لا يدبري ما يخوج من مراسه -

''اورا بن حبان کئی مرتبہ ثقہ راوی پر بھی جرح کر دیتا ہے حتی کہ ابن حبان یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے سرسے کیا نگل رہاہے''

امام ابن حجراورامام ذہبی علیبهاالرحمه دونوں بزرگوں نے پیج فرمایا که ابن حبان تقدراوگا کوبھی ضعیف کہد دیتا ہے۔اس کی مزید صدافت آئندہ سطور میں واضح ہو جائے گا کہ ابن حبان نے امام الائمہ امام المسلمین سراج امت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسے علیم القدر جلیل المرتبت شخصیت پرکیسی جرح کی ہے وہ بھی مجروح اور ضعیف روایت کے

# امام ابن حبان کے قول پر تبصرہ

امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے باسند جرح ذکر کی ہے تا کہ جرح کرنے والوں کی حیثیت بھی واضح ہوجائے۔ابن حبان نے باسند جرح ذکر کرنے سے پہلے کچھاپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ

پھر الو تھاور طاہر طور پر پر ہیزگار تھاور حدیث آپ کافن نہیں ہے امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ نے ایک سوئیں حدیثوں میں الرحمہ نے ایک سوئیں حدیثوں میں علامی کی ہے یا تو سند میں یا پھرمتن میں توجب آپ کی خطاء صحت پر عالب ہے تو آپ مرک کے مستحق ہیں یعنی آپ سے حدیث ندلی جائے۔

ایک اور جہت ہے بھی آپ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے کیونکہ آپ ارجا وی طرف بھی دعوت دیتے تھے، آئمہ کے ارجا وی طرف بھی دعوت دیتے تھے، آئمہ کے درمیان اس بات میں خلاف نہیں ہے کہ ابو صنیفہ کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے اور آئمہ سلمین تمام شہرول والوں نے آپ پر جرح کی ہے۔ملخصا ، کتاب الحجر وحین ، ملکما۔

امام ابن حبان علید الرحمہ نے جو بیسب کچھ امام ابوصنیفہ علید الرحمہ کے بارے میں کہا ہے۔ بارے میں کہا ہے۔

امام ابن حبان کی پیدائش 270 ہجری کے بعد ہے جبکہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس طرح ابن حبان اور امام ابو حنیفہ کے درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو حنیفہ کو درمیان تقریباً 120 سال کا طویل عرصہ ہے۔ تو جب ابن حبان نے امام ابو حنیفہ کو درمیان تقریباً ان کا زمانہ نہ پایا بلکہ امام ابو حنیفہ کے وصال کے وقت ابن حبان ابھی بیدا بھی نہ ہوئے تھے بلکہ 120 سال بعد میں پیدا ہوتے ہیں تو پھر بیسب پچھ ابن حبان نے کیے ابن خبان نے کیے کہ ویاای لیے بیسب پچھ بے حقیقت ہے اور امام کی طرف غلط با تیں میان نے کیے کہ ویاای لیے بیسب پچھ بے حقیقت ہے اور امام کی طرف غلط با تیں ہے دلیل منسوب کی ہیں۔

ان کوبھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے۔

(تاريخ ابل حديث، ص نمبر 78، بحواله منهاج السنه جس 231)

ج) امام ما لک، امام احمد، امام ابوصنیفه وغیرهم ائمه سلف میں سے بیں۔ (تاریخ اہل حدیث ص 78)

الغرض ابن حبان كا تشدد ہے يا پھر غلط نهى ، اللہ تعالى ہم سب كومعاف فرمائے آمين پھر جو ابن حبان نے كہا كہ حديث امام ابو حنيفه كافن نہيں سي بھى بالكل غلط ہے اور
حقيقت كے خلاف ہے د كيھے اسى كتاب ميں عقيلى كى سند نمبر 33 كے تحت د كيھيں كه
ام ابو حذيفہ عليه الرحمه امام الحديث ہيں اور ثقة ، صدوق ہيں -

امام ذہبی علیہ الرحمہ جبیباا مام حدیث اور فن د جال کا ناقد ، امام ابوحنیفہ کوامام اعظم فقیبہ عراق لکھتے ہیں۔ عراق لکھتے ہیں۔

انثاء الله تعالیٰ کتاب کے آخر میں آئمہ سلمین کے وہ ارشادات بیان ہوں گے جو انہوں نے اہام اعظم الوصنیفہ رضی اللہ عند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

# كتأب المجروحين ابن حبان كى سندنمبر 1

ابن حبان نے کہا کہ بیان کیا ہم سے ذکریا بن یجی الساجی نے بھرہ میں کہابیان کیا ہم سے بندار اور محد بن علی المقدی نے کہابیان کیا ہم سے معاذبن العنبر کی نے کہاستامیں نے سفیان توری سے وہ کہتے تھے کہ ابو صنیفہ سے دوبار کفر سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(کتأب المحبر وحین ابن حبان صفہ مرکم (کتأب المحبر وحین ابن حبان صفہ مرکم (406/2)

باقی جوابن حبان نے آپ کی طرف پیغلط اور بے دلیل بات منسوب کی ہے كدآ پ مرجى تتے اور ارجاء كى طرف اور بدعت كى طرف دعوت ديتے تتے، يېچى قلقا غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ بے شک حضرت امام ابو صنیفہ اہل سنت و جماعت میں اماموں میں سے ایک عظیم امام ہیں ۔غیر مقلدوں کے علامہ محمد ابراہیم میر الکول صاحب اپنی کتاب تاریخ الل حدیث میں امام ابوحنیفه رضی الله عنه کا کیا خوب ترجمه لکھتے ہیں ۔اور آپ پر لگائے گئے اعتر اضات کے جواب دیتے ہیں۔ان میں ایک اعتراض بیارجاءوالابھی ہے۔اس کے متعلق علامہ محدابرا ہیم میرسیا لکوٹی صاحب کیے جي اول يدكرآب يربيبان بارخ الل حديث صفح نمبر 77 . پھرابن تیمیہ ہے بحوالہ منہاج السندذ کر کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جس طرح کداگر چہ بہت اوگوں نے کئی مسائل میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالف کی اورآ پ پران امرول کا انکار کیالیکن کوئی شخص بھی ان کی فقاہت اورفہم اور علم میں شک نہیں کرسکتا اورلوگوں نے آپ سے بہت ی الیی چیزیں نقل کیں ۔جن میں کے ان کا مقصدآ پ پر برائی تھو پنا تھا۔حالا نکہ وہ با تیں آپ برقطعی طور پر جھوٹ ہیں۔مثلا خنز بریری اور مثل اس کی دیگر مسائل (ب) ای طرح دوسرے موقع پرامام ما لک علیه الرحمہ، امام شافعی علیه الرحمہ، امام احمد عليه الرحمه، امام بخارى عليه الرحمه، امام ابوداؤ دعليه الرحمه، وغيره آئمَه الل سنت مجمَّة ساتھ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر دوں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ، امام مجھ علىدالرحمه، امام زفرعلىدالرحمداورامام حسن بن زيادعلىدالرحمه كاذكر بهي ان كے ساتھ على

، کر کے سب کے علم وقضل اور اجتہا د کی تعریف کرتے ہیں حالا تکہ بعض مصنفین 🌽

#### اس کا جواب

یہ ہے کہ یہ سب کچھ جوامام سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبان سے کہلوایا گیا ہے یہ آ پ بر بہتان ہے کیونکہ آ پ سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت امام اعظم الا حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست مداح ہے، دیکھیے ای کتاب میں کامل ابن تعدی گسند نمبر 1 کے تحت، اس کا دوسرا جواب میہ ہے کہ اس کی سند مجروح بجرح مفسر ہے۔ اس لیے درجہا حتجاج سے ساقط ہے۔ اس کی سند میں زکریا یجی الساجی ہے۔ ریخود منعظم فیراوی ہیں۔ ''میز ان الاعتدال'' میں ہے کہ'' قسال اب و المحسس بس قبط اُن المحدیث فیہ فی المحدیث و ثقمہ قومر ضعفہ آخدون ''

(ميزان الاعتدال نمبر 79/2)

کہ ابوالحن بن قطان علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حدیث میں اختلاف ہے گئی۔
حضرات نے اس کی توثیق کی ہے اور کئی حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے۔
اس کی سند میں واقع راوی ، بندار بن عمرالرویا نی ہے اس کے متعلق میزان الاعتدال الله عندال میں ہے کہ 'قال النخشیب کذاب '' (میزان الاعتدال ،نمبر 353/1)

گخشی نے کہا کہ *ہیداوی جھوٹا ہے۔* 

ای کی سند میں بندار کا متابع محمد بن علی مقدی ہے۔

اس کے متعلق انساب سمعانی کے صفحہ 324/5 کے حاشیہ میں ہے۔

''کان کذابا مهجورا''کریدراوی تو جموٹا ہے اور متروک ہے

توجھوٹے اور متروک روات نے امام سفیان توری کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی جس سے امام سفیان توری یقیناً بری ہیں۔ جب سند کا ابطال واضح ہو گیا تو جرح مجمی باطل ہوگئی۔

# ابن حبان کی سند نمبر 2

ابن حبان نے کہا کر خبر دی ہم کواحمد بن یکی بن زہیر نے تستر میں کہا
بیان کیا ہم سے اسحاق بن ابراہیم بغوی نے کہابیان کیا ہم سے حسن بن الی مالک نے
الوہوسف سے انہوں نے کہا اول من قال القرآن محلوق ابو حنیف یرید بالکوفة
(کتاب المجروحین ابن حبان صفہ بر 406/2)

کوفہ یں جس نے سب سے پہلے قرآن کو تخلوق کہا ہے کہ وہ ابو حنیفہ ہے۔ اس میں بیہ اعتراض کیا گیا کہا تھے،معاذ اللہ

ال كاجواب:

سيب كديد بات بالكل غلط باور حقائق ك خلاف ب حفرت امام اعظم البوضيف كابر كرزية عقيده ندتها ، امام فبي عليه الرحمه جوك فن رجال ك امام بيس وه اسپخ رسالد منا قب الامام ميس فرمات بيس كما بين كاس ن كها بيان كيا بهم سابو بكرالمروزى في المام ميس فرمات بيس كما بيان كيا بهم سابو بكرالمروزى في الباسناميس في ابوعبد الله احمد بن ضبل عليه الرحمه و فرمات بيس كم المد يسمح عندنا أن ابا حنيفة عليه الرحمه قال القرآن مخلوق فقلت الحمد بلله (مناقب الامام ابي حنيفه و صاحبيه لامام الذهبي م 27)

اس روایت میں خودامام ابوصنیف رضی اللہ عنہ کا ارشاد موجود ہے کہ قرآن مجید محلوق نہیں ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند سے دواور روایات درج کی ہیں کہ امام ابو بیسف فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ نے فرمایا ''من قال القرآن مخلوق ہو کافر و فی مروایة ہو صبتہ ع'' (تاریخ بغدادی میں 383/13)

کہ جس نے قرآن شریف کو مخلوق کہا وہ کا فر ہے دوسری روایت میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کو مخلوق کہا وہ کا فر ہے دوسری بات نہ کیے نہ بی کوئی اسلم میچھے منازیرا ھے۔ فمازیرا ھے۔

غور فرما کیں کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ جوقر آن کو مخلوق کے وہ کا فرم ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کے وہ کا فر ہے بدعتی ہاں کے پیچھے نماز تک جائز نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی امام صاحب کی طرف ہے جھوٹی نسبت کرے کہ آپ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں تو یقدیثا اس نے انصاف نہ کیا۔ پس واضح ہوگیا کہ امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ یقینا اس برے عقیدے سے بری الذمہ ہیں۔

خود امام ابو حنیفہ رضی اللہ عندا پی کتاب فقد اکبر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے۔

پھر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی سے کہ جس نے کہا قرآن مخلوق ہے وہ کا فر ہے، پھر حضرت ملاعلی قاری علیہ الرحمہ الباری اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت فخر الاسلام نے فرمایا ہے کہ بیہ بات امام ابو یوسف سے مجھے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور امام ابو صفیفہ کی رائے مشفق ملیہ ہے۔ اس مسئلہ پر کہ جوقرآن کو مخلوق کیے وہ کا فر ہے۔ (شرح فقد اکبر از ملاعلی علیہ ہے۔ اس مسئلہ پر کہ جوقرآن کو مخلوق کیے وہ کا فر ہے۔ (شرح فقد اکبر از ملاعلی

کہ ہمارے نزویک سے بات پا بیصت کونہیں پینجی کہ امام ابو صنیفہ نے قر آن کوئلوق کیا ہو حضرت امام احمد بن صنبل علیه الرحمہ کی بیشہادت کتنی بڑی ہے کہ بیہ بات پا بیصحت کو نہیں پینجی ، واضح ہو گیا کہ بیسب بچھامام ابو صنیفہ علیه الرحمہ پر بہتان ہے جس کے آپ قطعاً بری ہیں ۔ امام احمد بن صنبل والی روایت کوخطیب بغدادی نے بھی تاریخ بغدادی نے بھی تاریخ بغداد سے متصل آیک بغداد ص 284/13 پرنقل کیا ہے ۔ خطیب بغدادی نے اس روایت کے متصل آیک اور دوایت درج کی ہے باسند۔

کہ جناب ابوسلیمان جوز جانی اور معلیٰ بن منصور رازی دونوں نے کہا کہ

ماً تكلم ابو حنيفه ولا ابو يوسف ولا زفر ولا محمد ولا احد من اصحابهم في القرآن (تاريخ بغدادس 384/13)

قرآن کوگلوق نہ تو امام ابوصنیفہ نے کہا نہ ہی امام ابو بوسف نے نہ ہی امام زفر نے نہ ہی امام زفر نے نہ ہی امام ابوصنیفہ کے کسی اور شاگر دیے ، تاریخ ابغداد کی ان دوروایات سے بھی واضح ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ قطعاً اس عقیدہ سے بری ہیں۔ آپ نے ہرگز قرآن مجید کوگلوق نہیں کہا۔

یر می آپ پرافتراء ہے۔خطیب بغدادی نے اپنی سندے بیدذکر کیا ہے کہ جناب میم بن بشیر کہتے تھے کہ میں نے جناب سفیان بن سعید توری اور جناب نعمان بن ثابت سے سناوہ دونوں فرماتے تھے کہ

> القرآن كلام الله غير مخلوق (تاريخ بغداد ص383/13) قرآن شريف الله تعالى كاكلام إورخلوق نبيس بـ

اس کی سند میں سفیان بن وکیع ہے۔ انتہائی مجروح ہے۔

ا مام بخاری علیه الرحمد فرمایا که محدثین في اس میس کلام کیا ہاس کوتلقین کرفے اللہ میں کلام کیا ہے اس کوتلقین کرف

(ميزان الاعتدال، 173/20، كتاب السعقاء و المتروكين ، 4/20،

المغنى في الضعفاء ، 19/1 (419)

اورخودابن حبان ای کتاب المجر وطین کے س456/1 پر لکھتے ہیں کہ میسفیان بن وکیع ترک کامستی ہے۔

امام ابن حبان پر بخت تعجب ہے اس راوی کومتر وک بھی کہتے ہیں اور پھراس کی سند سے شخ الاسلام والمسلمین امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پر طعن بھی کرتے ہیں ۔ (یاللعجب )

الم م ابن عدى قرمات بيل السنة كسأن يتسلق مساكلة و سسكامل بن عدى ، معمل من عدى ، معمل عن عدى ، معمل المعمل الم

بيسفيان بن وكبيع تلقين قبول كيا كرمّا تھا۔

سند کا مجروح ہونا واضح ہےتو جرح بھی باطل ہوگئی۔

## ابن حبان کی سندنمبر 4

ابن حبان نے کہا کہ خردی ہم کواحمہ بن علی بن ٹنی نے موصل میں کہا کہ بیان کیا ہم سے حبوب بن موک نے یوسف کیا ہم سے حبوب بن موک نے یوسف بن اسباط نے کہا کہ کہا ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ، لسو ادس کسنسی

قاری، ص 26-25 بمطبوعه قدیمی کتب خانه، آرام باغ، کراچی)

توان ٹھوں حوالہ جات ہے واضح ہو گیا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیقہ رضی اللہ عنہ قرآن کونخلوق کہنے والے کو کا فر کہتے ہیں۔

اورامام ابوحنیفه رضی الله عنه کاعقبیده به ہے که قرآن الله تعالیٰ کی کلام ہے خلوق نہیں 🗓

# ابن حبان کی سند نمبر 3

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کو حسین بن ادریس انصاری نے کہا بیان کیا ہم سے سفیان بن دکیج نے کہا بیان کیا ہم سے ع سفیان بن دکیج نے کہا بیان کیا ہم سے عمر بن حماد بن البی حنیفہ نے کہا سنا میس نے اپنے ا باپ حماد سے وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے اپنے باب ابو حنیفہ سے وہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے۔ (کتاب المحدود حین ابن حسان صرفمبر 406/2)

#### ال كاجواب:

یہ ہے کہ اس سے پچھلی سند کے تحت مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام ابوطنیفہ
رضی اللہ عنداس الزام سے بری الذمہ ہیں آپ کا ہر گزیہ عقیدہ نہیں ، مجروح راویوں
نے امام اعظم رضی اللہ عنہ پرآپ کے بیٹے حضرت حماد علیہ الرحمہ کی زبان سے بیانزام
لگایا ہے۔۔اس کی سند میں حسین بن ادریس انصاری ہے بخت ضعیف ہے۔
میزان الاعتدال اور لسان الممیز ان میں ہے کہ یہ باطل حدیثیں بیان کرتا تھا۔

(میران الاعتدال ص 531/1 المیز ان بص 272/2) تو جو محض رسول الله فالفیون کی احادیث میں جسوٹ بولتا تھا امام ابوحنیفه اس کی زبان ہے کیسے محفوظ رو سکتے تھے۔

این جزم نے کہا کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کے تمام شاگر داس بات پر متفق ہیں کہ امام ابوصنیفہ کو سنت کو کہا کہ الم ابوصنیفہ کہ متحال ہے ہمتر ہے۔
﴿ وَرَا عُورِ فَرِ مَا سَيْسِ ہِ جُواماما بِنِی اول دلیل قرآن کو بتائے ، پھر سنت کو پھر اقوال صحابہ کو اور جس کے زود یک ضعیف صدیث بھی قیاس ہے بہتر ہو بھلا وہ امام سے بات کہہ سکتا ہے؟ ،
کما گررسول اللہ فَا اَنْتِیْ جُھے کو پالیتے تو میر ہے بہت ہے اقوال کو اپنا لیتے (معاد اللہ) کہاں کی سند بھی مجبوب بن موی ہے۔
پھراس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے ، اس کی سند میں مجبوب بن موی ہے۔

قال الدامري قطني ليس بألقوى (ميزان الاعتدال،ص442/3متى في الضعفاء،ص249/2)

دانطنی نے کہا کہ بیراوی قوی نہیں ہے۔

المراس كى سنديس يوسف بن اسباط براس كم تعلق آئمد فرمايا قال ابو حاتم لا يحتج به (قال البخاس كان قد دفن كتبه)

(ميزان الاعتدال بص462/4)

کرابوحاتم (بعنی خودابن حبان) نے کہااس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ،اورامام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایااس کی کتابیں فن ہو گئیں تھیں۔ قال ابو حاتمہ لا یحتج بدیغلط کثیرا (المغنی فی الضعفاء، ص556/2) ابوحاتم (بعنی ابن حبان) نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور بیراوی کثیر فلطیال کرتا ہے۔

الم ابن حبان پر تعجب ہے جس راوی پرخود جرح کررہے ہیں اسی مجروح راوی ہے۔ الم ابوطنیفہ رضی اللّٰدعنہ پر جرح کے سلسلہ میں دلیل بکڑر ہے ہیں۔ سرسول الله على "لا خذ بكثير من قولى و هل الدين الا الراى الحسن على المرسول الله على "لا خذ بكثير من قولى و هل الدين الا الراى الحسن عبر 407/2)

ابوحنیفہ نے کہا کہا گررسول اللّٰہ ٹالٹی مجھاکو پالیتے تو میرے بہت سے اقوال کو آپتا لیے اور دین تواجیحی رائے کا نام ہے۔

#### اس کاجواب:

بیت نہیں کہی اور نہ ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں ، یہ بات تو کوئی عام سلمان بھی نہیں کہ سکتے ہیں۔
سکتا امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ تو گھرا مام اسلمین ہیں آپ یہ بات تو کوئی عام سلمان بھی نہیں کہ خطیب بغدادی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے گہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نو گھرا مام اسلمین ہیں آپ یہ بات کیے کہہ سکتے ہیں۔
خطیب بغدادی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے گہ امام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نو رسول تا ایش اس پہلے ہیں قرآن شریف سے دلیل لیتا ہوں اگر نہ ملے تو سنت رسول تا ایش اس پہلے ہیں قرآن شریف سے دلیل لیتا ہوں اگر نہ ملے تو سنت رسول تا ایش اس بیا ہوں تو جس معاملہ ابراہیم ، حصی ، ابن سیر بن علیم الرحمہ پر ہوتو جس طرح انہوں کے ایت اور تو جس معاملہ ابراہیم ، حصی ، ابن سیر بن علیم الرحمہ پر ہوتو جس طرح انہوں کے اجتہاد کہا ای طرحہ بی معاملہ ابراہیم ، حسی اجتہاد کرتا ہوں ۔ (تاریخ ابغدادی ، ص 136/13 کی ہے۔
اجتہاد کیا اس طرحہ فرماتے ہیں کہ قبال ابس حدوم جسیسے اصحاب ابی حنیف المام ذہبی علیم الرحمہ فرماتے ہیں کہ قبال ابس حدوم جسیسے اصحاب ابی حنیف المام ذہبی علیم اس و المرأی ۔
القیائس و المرأی۔

(منا قب الا مام ابی حنیفہ ان صعیف الحدیث اولی عندی میں القیائس و المرأی۔

(منا قب الا مام ابی حنیفہ ہیں ۔ (منا قب الدیفہ ہیں ۔ (من

أقل البخاري ، " سكتو ا عنه

قال احسد بن حنبل " اكذب الناس ، و كذا قال اسحاق بن سراهويه و كذبه مفص بن غياث " (لان المرز ان، 232/6)

الیکی بن معین نے کہا ، اللّٰہ کی قشم بیر جھوٹ بولتا ہے۔

عمان بن الى شيبه نے كہا ميراخيال ہے كه قيامت كے دن اس كو دجال بنا كر اشمايا جائے گا۔

الإم احمر نے فر مایا ، بیرحدیثیں گھڑتا تھا

المام بخاری، نے فرمایا: اس کی حدیث سے محدثین نے سکوت کیا ہے

الم احمد بن صنبل نے کہا یہ سب او گوں سے زیادہ جھوٹا ہے

ای طرح ہی اسحاق بن راھویہ نے بھی کہاہے

اور مفص بن غیاث نے بھی اس کو جھوٹا کہا ہے۔

ا قواس جھوٹے نے سید نا امام الائمہ حضرت امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ پر بھی جھوٹ الالہ ہے سند کا ابطال واضح ہے تو پھر جرح بھی باطل ہوگئی۔

## ابن حبان کی سندنمبر 6

این حبان نے کہا خبر دی ہم کو محدین قاسم بن حاتم نے کہا بیان کیا ہم سے اللہ اللہ میں سفیان توری اللہ میں سفیان توری میں سفیان توری سفیان توری سفیان توری سفیان توری سفیان توری سفیان توری کیا کہا کہ ابو سفیان تھا مکہ مکر مدمیں میزاب رحمت کے پاس پس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ ابو منیفہ وفات پا گئے ہیں۔

## ابن حبان کی سندنمبر 5

ابن حبان نے کہا، خبر وی ہم کوعلی بن عبد العزیز نے آئی نے کہابیان کیا ہم سے عمر و بن محمد انس نے ابوا بختری سے کہا سنا میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عند سے وہ فرماتے تھے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم اس فیضان نبوت کے وارث ہیں آئی باپ حضرت ابراہیم ظلیل الرحمٰن علیہ السلام اور اس گھر (بیت اللہ ) کے وارث ہوئے ہیں آئی ہم اس نے باپ حضرت اساعیل علیہ السلام کی طرف سے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس اللہ علیہ السلام کی طرف سے اور ہم وارث ہوئے ہیں اس اللہ علیہ کی طرف سے ، پس لعنت گر میر کیا طرف سے اور میر سے آباؤ اجداد کی طرف سے ابو صنیفہ رضی اللہ عند، پر۔ (معافی اللہ ) طرف سے اور میر سے آباؤ اللہ )

#### اس کاجواب:

یہ ہے کہ ضعیف مجروح راویوں نے سیدنا امام الائمہ امام السلمین ہے۔
الاسلام امام جعفر بن محمد المعروف امام جعفرصاوق رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا مجمع ہے۔
اس کی سند مجروح ہے اس لیے ساقط الاعتبار ہے۔اور نا قابل قبول اس کی سند میں اللہ المجمع ہے۔
البحتری ہے۔

اصل تام: وهب بن وهب بال كم متعلق آئم كرام كى دائے ديكھيں قال يحييٰ بن معين" كأن يكذب والله"

قال عثمان بن ابي شيبه "اسى انه يبعث يوم القيامة دجالا "قال احمد "كان يضع "حديث"

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

گرامام احمد بن عنبل کے نزدیک میرادی متروک ہے اور آپ کے غیرنے اس کو قبول گیاہے۔

بہر حال بینتکلم فیدراوی ہے۔تو ضعیف اور خطا کار راویوں نے جناب سفیان تو ری علیالرحمہ پر بہتان لگایا ہے۔جس سے آپ قطعی طور پر بری الذمہ ہیں۔ مند کاضعف ظاہر ہے اور جرح بھی باطل ہوگئی۔

## ابن حبان کی سند نمبر 7

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو آوم بن مویٰ نے کہا بیان کیا ہم سے محمہ بن العامیل بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے محمہ بن العامیل بخاری نے کہا بیان کیا ہم سے نعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابو آخق فراری نے کہا سنامیس نے سفیان توری سے جب ان کے پاس ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کے ابل وفات کی خبر آئی تو سفیان نے کہا ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اہل العام کو ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو اسلام کو ککڑ سے امرابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو اسلام کو ککڑ سے محمل نے ابل العام کو ککڑ سے دا حد دی ہے ۔ اور ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ نے تو اسلام کو ککڑ سے کہا ہے۔ ( کتاب المجمر وحین ، ابن حبان ، ص 407/2)

أل كاجواب:

یہ ہے کہ بی بھی جناب امام سفیان توری علیہ الرحمہ پر بہتان ہے آپ بالکل اللہ ہیں جناب امام سفیان توری علیہ الرحمہ تو اللہ سفیان توری علیہ الرحمہ تو اللہ سفیان توری علیہ الرحمہ تو مفرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے اس کتاب میں کامل المن عدی کی سند نمبر 1 کے تحت اس کی سند مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق احتجاج المیں سے۔

سفیان نے کہا جااور ابراہیم بن طھمان کواس کی خبر دے، وہ آ دمی آیا تو اس نے کہا کہ طلاع سفیان کودگاؤ طیس نے ابراہیم بن طھمان کو حالت نیند میں پایا، میس نے اس کی اطلاع سفیان کودگاؤ انہوں نے کہا تیرے لیے خرابی ہو، جا ابراہیم بن طھمان کو بیدار کر اور اس کو پیر قرار خبری دے کہ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مرگیا ہے۔اللہ کی قشم اسلام میں الوظیفہ نے دیادہ منحق شخص پیدانہیں ہوا اور اللہ کی قشم ابوطیفہ رضی اللہ عنہ نے آ ہستہ آہر اسلام کو کلڑے کر دیا ہے۔ (معاذ اللہ ) کتاب المجر وطین ابن حبان ، ص 407/12

یہ ہے کہ بید حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ پر جھوٹ ہے جس سے آپ قطا بری ہیں آپ تو ، حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کے بڑے زبر دست معتقد ہے، و کیھے اس کتاب میں کامل ابن عدی کی سند نمبر 1 ، کے تحت وہاں ان اقوال کا النفسل بیان ہے۔ جو آپ نے امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان میں فرماتے ہیں۔ ابن حبان کی اس سند میں ضلیل بن ھند ہے۔

اس کے متعلق لسان المیز ان میں ہے۔ یختطئی و یخیالف ا

(لسان الميز ان بص 411/2)

میراوی خطا کار ہےاور ثقات کے خلاف روایات بیان کرتا ہے۔ اس کی سند میں عبدالصمد بن حسان المروزی ہے۔ اس کے متعلق المغنی فی الضعفاء میں ہے۔ تو کھ احسد بن حنبل و قبل غیرہ (المغنی فی الضعفاء، ص 626/1)

جماعت کے ساتھ پس ایک عمدہ شخ نظے وہ فرمار ہے تھے اے لوگو!اس نے ( یعنی ابو ہنیفہ ) نے دین محمد و کو بدل ڈالا ہے میں نے اپنے ساتھ والے آ دمی سے پوچھا ہے دونوں کون ہیں تو اس نے کہا، بیتو حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور جس کے متعلق کہا ہے وہ ابوصنیفہ ہے۔ اس کا جواب:

سے کہ بیانی خواب کا معاملہ ہے جو کہ شرعی طور پر جمت نہیں ہے لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں آئمہ دین ہے اتنے خواب مروی ہیں کہ اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ اگر طوالت کا خوف دامن گیرنہ ہوتا تو میں بہت سے خواب بیان کرتا جو آئمہ دین سے مروی ہیں ان کی صند میں واقع تینوں راوی عبدالکبیر بن عمر الخطابی علی بن جندب ، محمد بن عامر الطائی ، ان کا ترجمہ مجھے نہیں ملا، تو جب تک ان کی ثقابت ثابت نہ ہوجائے اس وقت الطائی ، ان کا ترجمہ مجھے نہیں کہا جا سکتا۔ اگر چہام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ شان میں آئمہ سکت کو اب تو کثیر تحداد میں ہیں تا ہم ایک دوخواب بیان کیے جارہے ہیں۔

امام سیمری علیہ الرحمہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ عبد الحکیم بن میسرہ نے کہا کہ ہم مقاتل بن سلیمان کے پاس تصاس وفت اس کے پاس تقریباً پانچ ہزار کا اجتماع تھا ایک آ دمی کھڑا ہوا اس نے دائیں بائیس نظر کی پھر فرمایا اے لو گو! اگر میس اہتمان کے عادل ہوں تو مقاتل کے سامنے مجھے عادل کہو ۔ لوگوں نے کہا اے المجان تم عادل اور پہندیدہ ہواور جائز الشہاوت ہوتہارا قول مقبول ہے ۔ تمہاری

اس کی سند میں تعیم بن جماد ہے۔
اس کے پاس بیس حدیثیں ایس بیس جن کی کوئی اصل نہیں ہے
اس کے پاس بیس حدیثیں ایس بیس جن کی کوئی اصل نہیں ہے
امام نسائی نے کہا بیضعیف ہاور اس ہے دلیل نہ بکڑی جائے کہ بید حدیثین گھڑا تا اور امام الوحنیفہ کے بارے میں جھوٹی حکایات روایت کرتا تھا وہ سب کی سب جھوٹ بیس۔
(میز ان الاعتدال ہیں 1462)
بیں۔
(میز ان الاعتدال ہیں 1462)
نحیم بن حماد کے بارے میں امام ذہبی علیہ الرحمہ کے فرمان سے تابت ہوا کہ تعیم بین حماد کے بارے میں امام ذہبی علیہ الرحمہ کے فلاف جو کچھ بھی مروی ہے وہ سب بھوٹ ہوں کے سب بھوٹ ہوں کے سب بھوٹ ہوں کے سب بھوٹ ہوں کے اس کی سند میں ابوا سے اق فراری ہے۔ قبال ابن سعد ثقة فاصلاً کھوا الخطأ ، فی حدیث میں بہت زیادہ قاضلاً کھوا الخطأ ، فی حدیث میں بہت زیادہ قاضل ہوں کے اس میں معدعلیہ الرحمہ نے کہا ثقہ فاضل ہے کین اس کی حدیث میں بہت زیادہ قاطمی ہوگئی اس کی صدیث میں بہت زیادہ قاطمی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اس کی صدیث میں بہت زیادہ قاطمی ہوگئی ہوگ

ہے کی راوی کا کثیراالخطاء ہوتا ہے جرح مفسراور تخت جرح ہے۔ پس سطور ہالا سے واضح ہو گیا کہ بیرسب پچھامام سفیان تو ری علیہ الرحمہ پر جھوٹ ہے۔ جب سند کا مجروح ہونا واضح ہو گیا تو جرح بھی خود بخو د باطل ہوگئی۔

## ابن حبان کی سندنمبر 8

ابن حبان نے کہا،خبر دی ہم کوعبد الکبیر بن عمر الخطابی نے بھرہ میں کہا ہالا کیا ہم سے علی بن جندب نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن عمر الطائی نے کہا میں گے (خواب) میں دیکھا گویا کہ میں دمشق کی مسجد کی سیڑھی پر کھڑا ہوں ،لوگوں کی ایک

پاری بجائے پانچ رکعات پڑھا کیں، پھرسلام کے بعد بحدہ سہو کیا، تو ابوحنیفہ نے کہا اگر چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھے تو بینماز اس کے برابر بھی نہیں ہے اوراشارہ کیاز مین کی طرف اور زمین (مٹی) اٹھائی اوراس کو بھینک دیا۔

(كتأب المجروحين لابن حبأن ، ص408/2-407)

#### ال كاجواب:

یہ ہے، یہ بھی سند مجروح ہاس لیے قابل التفات نہیں اس کی سند میں زکریا بن بیجی الساجی ہے۔

میزان الاعتدال میں ہے کہ ابوالحن بن قطان نے کہا کہ اس کی حدیث میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے اس کو ثقہ کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ (میزان الاعتدال مِس 79/2)

> اس کی سند میں علی بن عاصم ہے۔ تہذیب میں ہے۔

على بن عاصم كثير الغلط ، يغلط كذاب ، ليس بألقوى ، وغيرة (تهذيب التحديب ، م 219/4-218)

على بن عاصم بہت زیادہ فلطی کرنے والا ہے۔جھوٹا ہے، تو ی نہیں ہے۔ توجب سند میں ایسے کذاب ہوں کثیر الغلط ہوں تو یقیینا ایس سندمجروح ہوتی ہے۔اور قابل التفات نہیں ہوتی ۔

جىب سند كالبطال واضح ہو گيا تو جواعتر اض كيا گيا تھاوہ بھى دور ہو گيا۔

بات سچی ہوتی ہے بیان کرو کیا بات ہے تو اس آ دمی نے کہا کہ میں نے خواب پی دیکھا ہے کہ کوئی آ دی منارہ میتب پر ندا کرتا ہے کہ اے لوگورات کوایک فقیہ جنتی ہ وصال ہونے والا ہے۔ پس ہم نے صبح کی تو اس دن سوائے حضرت ابوحنیف کے گوئی (منا قب الإمام واصحابه، ص/89) نہیں فو ت ہوا تھا۔ پس ایک خواب امام صاحب علیه الرحمه کی شان میں کافی ہے۔ امام ذہبی اینے رسالہ منا قب الامام وصاحبیہ میں فرماتے ہیں۔ کہ ابوقعیم نے فرمایا کہ میں حسن بن صالح کے باس گیا ( ان کا بھائی فوت ہوگیا تھا) و <u> جھے</u>حسن بن صالح نے فرمایا اےالوقعیم میں نے رات خواب میں اپنے بھ**ائی کود کھا**ؤ اس پر سبز لباس تھا میں نے کہا اے بھائی کیا تو فوت نہیں ہو گیا تھا کہا کیوں مگل ۔۔۔ یو چھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو اس نے کہا مجھے بخش وا ہاور فرشتوں کے سامنے میرے اور ابو پیفے درضی اللہ عنہ کے ساتھ فخر کیا ہے ہیں گ یو جھا کیا نعمان بن ثابت ابوحنیفہ، کہاہاں تو میں نے کہاان کی منزل کہاں ہے تو کہااگ علیین کے قرب میں ۔ (منا قب الامام ص 33-32) کیا بیدونو ن خواب امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کی شان میں کافی نہیں ہیں ۔

## ابن حبان کی سندنمبر 9

امام اعظم کی حدیث سے محبت اور عمل دیکھیں اس کتاب میں عقیلی کی سندنمبر 27 کے تحت گفتگوموجود ہے۔

مراس كى سند بھى قابل اعتبار نہيں سند ميں ابراہيم بن حجاج ہے۔

لمان میں ہے بیعبدالرزاق ہے روایت کرتا ہے اور اس مے محود بن غیلان سیم مکر مجبول ہے۔ ( اسان المیز ان ، مجبول ہے۔ اور اس نے ایک باطل روایت بھی بیان کی ہے۔ ( اسان المیز ان ، ممال 45/1)

لمان المیز ان سے واضح ہو گیا کہ یہ باطل روایات کرنے والا ہے۔تو پھراس کا کیا اعتبار ہے۔

## ابن حبان کی سندنمبر 11

## ابن حبان کی سندنمبر 10

این حبان نے کہا خردی ہم کوسن بن سفیان شیبانی نے کہا بیان کیا ہم ہے ابراہیم بن تجاج نے کہا بیان کیا ہم ہے حماد بن زید نے ، کہا میں مکہ کرمہ میں ابوطنید کے باس بیضا تھا کہ سلیمان آئے ، کہا میں نے حالتِ احرام میں خفیں پہنی ہیں۔ یا گا کہ میں نے حالتِ احرام میں خفیں پہنی ہیں۔ یا گا کہ میں نے حالتِ احرام میں شلوار پہنی ہے۔ تو ابوطنیفہ نے سلیمان سے کہا کہ تھی قربانی لازم ہے۔ تو ہیں نے ایک آدمی کو کہا کہ تیرے پاس نعلین ہیں یا ازار ( چادر) ہوائی لازم ہے۔ تو ہیں نے ایک آدمی کو کہا کہ تیرے پاس نعلین ہیں یا ازار ( چادر) ہوائی ہے تو ابوطنیفہ نے کہا کہ میان کے داس نے طبی یا چادر نہیں پائی ہے تو ہیں نے کہا کہ میان کے درحول یا چادر نہیں پائی ہے تو ہیں نے کہا کہ میان کہ اللہ میان کے درحول کیا ہم سے عمرو بن دیتار نے جابر بن زید سے وہ ابن عباس سے کہا سنا ہیں نے درحول کیا ہم سے عمرو بن دیتار نے جابر بن زید سے وہ ابن عباس سے کہا سنا ہیں گے کہ جو ازار ( چادر ) نہ پائے ، اورخفیں اس لیے کہ جو ازار ( چادر ) نہ پائے ، اورخفیں اس لیے کہ جو ازار ( چادر ) نہ پائے ، اورخفیں اس لیے کہ جو ازار ( چادر ) نہ پائے ، اورخفیں اس لیے کہ جو ازار ( چادر ) نہ پائے ، اورخفیں اس لیے کہ جو ازار ( چادر ) نہ پائے ، اورخفیں اس لیے کہ خوالین نہ پائے ۔۔۔۔۔۔۔ ( کتاب الجر وجین ، ص 2012)

یہ ہے کہ اصل مسلماس کے متعلق کیا ہے کتب فقہ میں اس کی تفصیل ہو جو ا ہے۔اس وقت اس مسلم کی تفصیل مطلوب نہیں بلکہ بیر ثابت کرنا چا ہتا ہوں گہا ہی حبان نے جن سندوں سے امام صاحب علیہ الرحمہ پر اعتر اضات کیے جیں وہ سندی محروح جیں۔اس مجروح جیں۔اس مجروح جیں۔اس مجروح سند کے ساتھ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں بیرتا ثرویے کی کوشش کی گئی ہے کہ امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے خلاف کرنے والے جیل معاذ اللہ)

عليه الرحم كمّاب الضعفاء على كها به كم قال ابن عدى كأن يضع الحديث و يسرقه قال عبدان هو كذاب (كتأب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ص205/1) علامة وبي عليه الرحم قرمات عن كما بن عدى في اس كوجمونا كها ب

(ميزان الاعتدال بص 2/2021)

ابن عدی نے کہا بیصدیث گھڑ لیا کرتا ہے اور عبدان نے کہا بیکذاب ہے۔واضح ہوگیا کدیسند بھی اسی راوی کی وجہ سے بخت مجروح بجرح مفسر ہے۔

## سندنمبر13

ابن حبان نے کہا خبر دی ہم کو تقفی نے کہا سنا میں نے حسن بن صباح سے کہا میاں کیا ہم سے مول بن اساعیل نے کہا سنا میں نے سفیان اوری سے وہ کہتے تھے کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ نہ تو ثقتہ ہیں نہ بھی امون ۔ (کتاب المجر وحین ہم 411/2)

#### جواب:

اس کی سند بھی انتہائی ضعیف ہے بوجہ مول بن اساعیل کے اگر چہ بعض حفرات نے اس کی توثیق بھی کی ہے تاہم مول بن اساعیل کثیر الخطا ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے اور ابوز رعہ نے کہا کہ اس کی روایت میں بہت زیادہ خطا ہے۔

رمیز ان الاعتدال بھی 228/4)

یادر ہے کہ راوی کا کثیر الخطا ہوتا ہیے جرح مفسر میں سے ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ جس کومشر الحد میں بے سے روایت حلال نہیں ہے۔
واضح ہوگیا کہ بیسند بھی قابل استناد نہیں ہے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ تو حضرت

#### اس کاجواب:

یہ ہے کہ نفس مسئلہ کیا ہے اس کی تفسیل کتب فقہ میں تفصیلاً موجود ہے گیاں اس مجروح سند کے ساتھ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ امام ابوصنیفہ حدیث پرعمل نہیں کرتے تھے۔ (معاذ اللہ) اس کی سندانتہائی مجروح ہے، سند میں علی بن عاصم موجود ہے۔

(تهذیب التهذیب، ص 219/4-**218**)

بہت زیادہ علطیاں کرتا ہے، جھوٹا ہے، توی نہیں ہے۔ توجب یہ ہے، ی کذاب جھوٹا تو پھراس کی بات کا کیااعتبار ہے۔ واضح ہو گیا کہ ندکورہ سند مجروح ہے اس لیے میکی قابل النفات نہیں ہے۔

اس كم معلق تهذيب من ب-كثير الغلط ، يعلط كذاب ليس بالقوى

## ابن حبان کی سند نمبر 12

امام ابن حبان نے کہا سنامیں نے حسن بن عثان بن زیاد سے وہ کہتے ہیں سنا میں نے حمد بن منصور الجوار سے وہ کہتے تھے دیکھا میں نے حمد ی کو پڑھتے تھے کتاب الرداد پر ابو صنیفہ کے مجد حرام میں کہتے تھے کہ کہا بعض لوگوں نے ایسے ایسے تو میں نے کہا (ابو صنیفہ ) کا نام کیوں نہیں لیتے تو حمیدی نے کہا کہ مجد حرام میں ابو صنیفہ کا نام لیم وہین ، ابن حبان ،ص 411/2)

جواب:

اس کی سند بھی مجروح ہے حسن بن عثان بن زیاد ہخت ضعیف ہیں ۔علامہ ابن الجوز گ

### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### سندنمبر15

جواب: امام ابن مبارک علیه الرحمه ام اعظم ابوحنیفه کے شاگر داور مداح بین دیکھیے امام ابن عبد البرکی کتاب الانتقاء بھی 193

انام ابن مبارک علید الرحمد سے ای سند کے ساتھ علی بن خشرم علی بن اسحاق اور امام علی بن اسحاق اور امام علی من میں اسکان ابو حنیفة یقید فی الحدیث علی اسکین اسمیس ہے کہ کان ابو حنیفة یقید فی الحدیث (کامل ابن عدی مس 237/8)

ائن مبارک نے فرمایا کہ ابوحنیفہ حدیث میں مضبوط ہیں۔ معلمہ میں اس میں حدال میں میں کسی ادب ک

معلوم ہوتا ہے کہ ابن حبان میں کسی راوی کے تساہل عدم توجہ یا کا تب کی عدم توجہ کی وجہ سے یقتم کا بیتم بنا دیا ہے جو کہ درست نہیں ، درست ، یقیم ہے کیونکہ ابن مبارک علیہ الرحمہ جوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہے جبیبا کہ ابھی ابن عبدالبرکی اللائقا ء کے حوالہ ہے گزرا ہے۔
کی اللائقا ء کے حوالہ ہے گزرا ہے۔

## سندنمبر16

ابن حیان نے کہا خرر دی ہم کومن بن اسحاق بن ابراہیم الخولانی نے طرسوں میں کہا بیان کیا ہم سے تحد بن جابر المروزی نے کہا سنامیں نے زیاد بن الوب

امام ابوحنیفه رضی الله عند کے بڑے مداح ہیں دیکھیے اس کتاب کے سابقہ اوراق میں امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے جوابات میں سنداول کے تحت

### سندتمبر14

جواب:

بيسند بھی بيجه ابراجيم بن طھمان کے ضعیف ہے۔

ميزان الاعتدال سي عمار الموصلي محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي وحدة فقال صعيف مصطرب الحديث قال الدار قطني تقة انما تكلموا فيه لا مرجاً قال الواسحاق الجوز جاني فاضل مرمى بالا مرجاً .

(میزان الاعتدال، ص 38/1 ، تہذیب التھذیب ص 6/185 ، الحدیث میزان الاعتدال ، ص 38/1 ، تہذیب التھذیب صطرب الحدیث محمد بن عبداللہ بن عمار السیلے نے بی اس کوضعیف کہا ہے اور کہا کہ یہ مضطرب الحدیث ہے اور دارقطنی نے کہا تھ ہے کیاں ارجآ ء کے ساتھ رمی کیا گیا ہے ۔ واضح ہے ۔ ابواسحاق جوز جانی نے کہا فاضل ہے کین ارجآ ء کے ساتھ رمی کیا گیا ہے ۔ واضح ہوگیا کہ یہ سند بھی لائق استناد نہیں ہے ۔

نیز خطیب بغدادی علیه الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اساعیل بن سالم بغدادی کہتے تھے کہ امام ابو حقیقہ علیه الرحمہ کواس لیے تکلیف دی گئی کہ آپ نے حکومتی عہدہ قبول نہ کیا اور جب به بات امام احمد بن صنبل علیه الرحمہ کے سامنے میان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیان کی جاتی تو آپ روتے اور امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے لیے دعائے رحمت کرتے تھے۔

(تاریخ بغداد ص 327/13، اخبار الی حدیقہ واصحابہ ص 57) مخلورہ روایت سے بھی ظاہر ہے کہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ، امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کرتی ہیں۔

کرتی جی ۔

### سندنمبر 17

امام ابن حبان علیہ الرحمہ نے کہا خبر دی ہم کوحسین بن ادریس انصاری نے کہا علی ان کیا ہم سے محمہ بن علی ثقفی نے کہا سنا میں نے ابراہیم بن ثماس سے وہ کہتے سے کہ ابن مبارک نے اپنے آخری دور میں ابو حنیفہ کوچھور دیا تھا۔

( کتاب الجمر وحین میں 412/2)

جواب:

ے وہ کہتے تھے بوچھا میں نے احمد بن حنبل سے ابو حنیفہ کی اور ابو یوسف کی روایت کے متعلق تو آپ نے کہامیں ان سے روایت مناسب نہیں سجھتا۔ (کتاب الجروحین میں 111/2)

#### جواب:

علامہ ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن کاس نے کہا بیان کیا ہم سے الوکھ المروزی نے ستا ہیں نے احمد بن طنبل سے وہ فرماتے تھے کہ ہمارے نزویک ہے بات پابیصحت کوئہیں پہنچتی کہ امام الوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کو گلوق کہا ہو۔ الویکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے الوعبد اللہ ، الحمد للہ وہ بمنز لہ نشانی کے ہیں تو امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا ، سبحان اللہ علم ، پر ہیزگاری ، زہد ، ایٹار کے اس بلند مقام بر الوصنیفہ علیہ الرحمہ فائز ہیں کہ احمد بن صنبل اس کو بھی نہیں پاسکتے۔

(منا قب الامام وصاحبيه، ص27)

ندگورہ عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کے زود یک امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا کیا مقام ہے، نیز کسی محدث کا یہ کہتان کہ میں اس سے روایت نہیں کرتا یہ کوئی جرح نہیں ہے۔ نیز امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کے تقریباً سولہ سال بعد میں پیدا ہوئے تو آپ سے روایت کیے کرتے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام احمد بن طنبل علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب ہے بعنی امام الا حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب ہے بعنی امام الا

امام عبدالله بن مبارك امام ابوحنيفه عليه الرحمه كرداح تص

شخ المحد ثین علامہ بن جمر کی علیہ الرحمہ الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں گر الک مرتبدام ابوصنیفدام مالک کے پاس تشریف لے گئے تو امام مالک علیہ الرحمہ کے بڑی بڑی عزت فرمائی اور جب وہ تشریف لے گئے تو حاضرین سے فرمایا کیا م جاتے ہو یہ کون ہیں ، حاضرین نے عرض کیا کہنیں ، فرمایا بیام ابوصنیفہ ہیں جن کا ہم فیمان ہوئے ہو یہ کر بیات مون ہوئے ہوئی میں استون کے مونا ہونے پردلیل قائم کریں تو فابت کرویں ہے گئے تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھرانام سفیان تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھرانام سفیان تو ان کی طبع ہے ۔ فقہ کے بارے میں انہیں کوئی مشقت نہیں ہوتی ، پھرانام سفیان تو رک علیہ الرحمہ تشریف کو بھرانا ہو گئے تو انگی شفت نہیں اور تھریف لے گئے تو انگی فرد جب وہ تشریف لے گئے تو انگی فقا ہت اور تھو گئا تذکرہ کیا۔ (الخیرات الجمان ، جمل میں)

نیزامام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الوطنیہ سے زیادہ فقیہہ نہیں دیکھا اوروہ نشانی تھے کی نے کہا، خیر کی یاشرکی، آپ نے فرایا فاموش رہ ۔اے فلال شرکے لیے فقط علیۃ استعال ہوتا ہے آپریعی نشانی خیر کے لیے استعال ہوتا ہے آپریعی نشانی خیر کے لیے استعال ہوتا ہے تیز ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر رائے کی ضرورت ہوائی امام الوطنید امام الوطنید میں امام الوطنید میں ادرام مالوطنید کے اور میں درست ہیں ان سب میں امام الوطنید سے زیادہ فقیمہ اوراجھے فقیمہ سے اور باریک بین اور فقہ میں زیادہ نوروفوش کرنے والے تھے۔

نیز امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی موضوع پر حضور تُلَّ اَلْتُوَا اِلَّهِ اِلْكُلُولُ اِللَّهِ حدیث ند ملے تو ہم ابوصیفہ علیہ الرحمہ کے قول کوحدیث کے قائم مقام سجھتے ہیں۔

نیز ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن لوگوں سے اس طرح حدیث ہیان کررہے تھے کہ حدیث بیان کی جھے نعمان بن ٹابت نے کہا کون نعمان؟ فرمایا ، ابوحنیفہ علیہ الرحمہ جوعلم کا مغز تھے۔ بین کربعض لوگوں نے کہا کون نعمان؟ فرمایا ، ابوحنیفہ علیہ الرحمہ تھوڑی دیر خاموش رہے بھر فرمایا اے لوگو! تم الکمنا چھوڑ دیا تو ابن مبارک علیہ الرحمہ تھوڑی دیر خاموش رہے بھر فرمایا اے لوگو! تم الکمنا چھوڑ دیا تو ابن مبارک علیہ الرحمہ سے باد کی امعاملہ کرتے ہوتم علم اور علماء کے مرتبہ سے جابل ہوام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے بردھ کرکوئی قابل اتباع نہیں کیونکہ وہ متقی پر ہیزگار ہیں ، مقتبہ چیز دن سے بچنے والے ہیں ۔ علم کے بہاڑ ہیں وہ علم کو ایسا کھولتے ہیں کہ ان سے پہلے کی نے اپنے باریک بنی اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ ہیں تم کے بہاڑ ہیں وہ علم کو ایسا کھولتے ہیں کہ ان سے پہلے کی نے اپنی باریک بنی اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ ہیں تم کے بہاڑ ہیں اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ ہیں تم کے بہاڑ ہیں اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ ہیں تم کے بہاڑ ہیں اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ ہیں تم کے بہاڑ ہیں اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ ہیں تم کے بہاڑ ہیں اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم اٹھائی کہ ہیں تم کے بہاڑ ہیں اور ذکا وت سے ایسانہیں کھولا پھر قتم کے بہاڑ ہیں دی تھر اس کے بہاڑ ہیں کہ کہ کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کی کھولا پھر تک کے دیں بیان نہیں کہائے کو کہائے کہا

ا پیزندگوره سند غیر 17 جرح والی خود مجروح سند ہے، اس کی سند میں حسین بن ادریس انعاری ہے یہ باطل روایات کرتا تھا۔

(ميزان الاعتدال، ص 531/1، لسان الميز ان بص 272/2)

والشخ ہوگیا کہ جرح والی سندخود مجروح اور باطل ہے۔

## سندنمبر18

ابن حبان نے کہااور خردی ہم کواحمہ بن بشر الکر جی نے کہابیان کیا ہم ہے جمہ بن فطاب نے کہابیان کیا ہم ہے جمہ بن فطاب نے کہابیان کیا ہم سے دستہ نے کہا کہ کہاا ساعیل بن حماد بن ابی حفیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ کہا ہوگیا۔ جس کے خرمیں ہے کہ فرکسکہ آدی سے میراایک مکان کے بارے میں جھڑا ہوگیا۔ جس کے آخر میں ہے کہ فریک قاضی نے اساعیل بن حماد بن ابی حفیفہ علیہ الرحمہ کو کہا جموٹا ابن جموٹا ابن جموٹا۔

اگر هنگریک قاضی کی جرح والی سند کا بطلان واضح ہو چکا ہے لیکن بیہ مذکورہ روایات مى جرح والى سندكى تغليط كرتى بين، واضح ہو گيا كەنثريك قاضى عليدالرحمدامام ابو منذرهماللدك مراحين ميس سے تھے۔

## سندنمبر 19

امام ابن حبان عليه الرحمد نے كہا كه سناميں نے حمز ہ بن واؤد سے وہ كہتے تے بنامیں نے داؤد بن بکرے وہ کہتے تھے سنامیں نے مقری سے مقری نے کہا کہ نیز قاضی شریک علیه الرحمه فرماتے ہیں۔امام ابوحنیفه اکثر اوقات خامل بالناکیا ہم سے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے اور وہ مرجی تتے اور مجھے بھی ارجآ ء کی طرف بلایا

المقرى، يورانام عبداللدين يزيد ابوعبد الرحل ب، يوا امام اعظم ابوحنيفه

فرکورہ سندیں ان تیوں اماموں میں سے کسی ایک نے بھی اس سے مید الائت نہیں کی واضح ہو گیا ابوحاتم کے فرمان کے مطابق بی ثقد ہونے کے باوجوداس الململ جمت نہیں ہے۔

بيسندخود بحروح ہےاورلائق استنادنہيں،اس كى سند بيں محمر بن خطاب قأل الوحاتم لا اعرفه وقال الازدي منكر الحديث (لسان المير ان بم 155/5،ميزان الاعتدال ج**ر 537/3** 

ابوحاتم نے کہا میں اس کونہیں پہنچا نتا ،از دی نے کہا یہ عکر الحدیث، نیز امام این موالہ علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کوبھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ماریا ب، ويكھيے (كتاب الانقآء، ص195)

رہتے تھے بہت غور وفکر والے مسائل میں باریک بین علم عمل ، من ظرور میں النہ اللہ اللہ اللہ اللہ وہین ،ص 412/2) انتخراج فرمات ،اگرکوئی طالب علم غریب ہوتا تو اسکو مالدار کر دیتے جب کوئی آپ ایس ے علم سکھتا تو فرماتے غناء اکبر کی طرف پہنچ گیا ہے کیونکہ تو نے حرام وحلال کے مائل سکھ لیے ہیں۔ (الخیرات الحسان، ص 49،مطبوعہ بیروت لبنان) 💮 📗 گھاھین میں ہے ہیں۔ دیکھیے ابن عبدالبرکی کتاب الانتقاء ص 193 تا 195 نيز علامه امام ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالهادي المقدى الحسنيلي عليه الرحمية متول الماهين كي فهرست ميں شامل بيں۔) ص794، اپنی کتاب مناقب الائمدالاربعہ کے 64 مطبوعہ دارالمؤید میں فرائے الزامتری کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا ہیں۔شریک بنعبداللہ قاضی نے کہا، کان ابو حنیفة طویل الصمت ، دائم اللہ المارے باپ نے کہا کہ جاتو تقد کہا گیا کیا بہ جت بھی ہوتو کہا کہ جب اس سے ، كثيب العقل ، قليل محادثة الناس كمام الوحنيف عليه الرحم طويل خامون الكيخي بن اني كثير اوراسام دروايت كرين توجت ب-فر ماتے ، ہمیشہ غور وفکر کرتے ، بہت زیادہ عقل وسمجھ والے تھے۔

إمربعمائه حديث و مروى معاوية بن صالح عن ابن معين صدوق ثقة (ميزان الاعتدال 270/2)

این مبارک نے کہا شریک کی حدیث کوئی شئی نہیں ہے۔ جو زجانی نے کہا گندے مافظہ والامصنطرب الحدیث ہے۔ ابراجیم بن سعید جو ہری نے کہا شریک نے چارسو احادیث میں غلطی کی ہے معاویہ بن صالح نے ابن معین سے اس کا سچا ہونا اور ثقد ہونا بیان کیا ہے۔

الغرض بیراوی خود متکلم فید ہے بعض اس کو ثقد کہتے ہیں اور بعض اس کو تخت فعیف کہتے ہیں ۔ تو بیسندخود ضعیف ہے جس کی وجہ سے قابل رد ہے۔ نیز ابن حبان کی سند نمبر 18 کے تحت اس کتاب میں دیکھیں کہ قاضی شریک تو اہام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح شھے۔

نیز امام یجی بن سعید قطان علیه الرحمه فرماتے ہیں اللہ تعالی کی تم ہم نے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی نہیں سنی اور ہم نے ان کے اکثر اقوال لے لیے ہیں۔ (تاریخ بغدادص 345/13)

الم می بن معین علیه الرحمة فرماتے ہیں، قرات میرے زد یک جمزه کی معتبر ہاور فقه البوطنیفه علیه الرحمه فرماتے ہیں، قرات میرے زد یک جمزه کی معتبر ہاور فقه البوطنیفه علیه الرحمه کی بین کہ فقہ جا ہنے والا امام ابوطنیفه علیه الرحمه کا خوشه فیل ہے۔ (الانتقاء الا بن عبد البرم 136) فیل ہے۔ (الانتقاء الا بن عبد البرم 136) فیل ہے۔ (الانتقاء الا بن عبد البرم 136) فیل مام ابوطنیفه علیه الرحمہ کا قول فقہ میں مُسلَّم ہے (الانتقاء م 135)

نیز خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد ص 345/13 پر بشر بن موی سے روایت گیہ کہ کہ جمیں ابوعبد الرحمٰن المقری نے بیان کی ،اوروہ جب امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ روایت کرتے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے روایت بیان گی ہے۔ (تنبیض الصحیفہ ،ص 114 ، تاریخ بغداد ،ص 345/13) اس روایت سے بھی واضح ہوگیا کہ المقری امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے تھے۔الحمد للدرب العالمین

## سندنمبر 20

ابن حبان نے کہا کہ سنا میں نے عبداللہ بن محمد بغوی سے وہ کہتے تھے گھا میں نے منصور بن الی مزاحم سے وہ کہتے تھے سنا میں نے منسر بیک ہے گہا کہا گئے۔
میں نے منصور بن الی مزاحم سے وہ کہتے تھے سنا میں نے شریک ہے کہا گئے۔
تھے ، ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے قول کو اپنانے والے سے شراب فروخت کرنے والا پین ہے۔ (کتاب الحجر ومین من 413/2)

جواب:

قاضی شریک کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے اس لیے کہ اس اللہ کے اس کے کہ اس کی خود امام ابن عبد المرائی میں سے ہیں دیکھیے امام ابن عبد المرائی کتاب الانتقاء۔۔۔ نیز قاضی شریک خود بھی متعلم فیہ ہے۔

ميزان الاعتدال مي بكد يكي بن سعيد ساس كى تخت تفعيف منول عدن السبارك قال ليس حديث شريك بشئى - قال الجوز جان المنه الحفظ مضطرب الحديث قال ابراهيم بن سعيد الجوهرى اخطأ مشريك في

انثاء الله تعالى اسكة آخر مين اس موضوع پر ايك خصوصى باب مو گاجس مين حصرت المام عظم ابوصنيفه عليه الرحمه كي فقد كي مقبوليت اوراس كه اپنان و والول كابيان و و

### سندنمبر 21

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کو تقفی نے کہا یبان کی ہم سے ابو یکی محمد بن مسلم عبدالرحن نے وہ کہتے ہیں کہ سنا میں نے ابو معمر سے وہ بیان کرتے ہیں ولید بن مسلم سے ، ولید بن مسلم نے کہا امام مالک بن انس علیہ الرحمہ نے ایک آ دمی سے بوجہا گیا حمہ بارے شہر میں ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی رائے کے متعلق کلام کیا جاتا ہے اس نے کہا اللہ حمہ کی رائے کے متعلق کلام کیا جاتا ہے اس نے کہا اللہ خصص کو تمہار سے شہر میں نہیں رہا جاتا ہے ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے خص کو تمہار سے شہر میں نہیں رہا جاتا ہے ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے خص کو تمہار سے شہر میں نہیں رہا جاتا ہے ۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا اسے خص کو تمہار سے شہر میں نہیں رہا جواب نے۔

امام دارالجرت ما لک بن انس رضی الله عنه کی طرف اسکی نسبت ورست فہیں۔ اس لیے کہ آپ تو امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، ای گیا۔ میں ابن عدی کی سندنمبر 10 کے تحت دیکھیں وہاں مفصلاً بیان ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے زبر دست مداح تھے۔

كذاباً وقال مسومسل بن اهاب عن ابى مسهر كان الوليد بن مسلم يحدث عديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يد ليس عنهم الوليد مروى عن مالك عشرة الماديث ليس لها اصل ، عن احمد قال اختلطت عليه احاديث ما سمع و مالم يسمع و كانت له منكرات - (تحد يب التهذيب، ص 99/6)

امام احمد نے ولیدکو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا کہا ہے عنبل نے ابن معین سے روایت کی ، ابن معین نے کہا سنا میں نے ابو مسحر سے وہ کہتے کہ ولید ابو سفر سے اوزاعی کی حدیث لیتا تھا اور ابو سفر کذاب ہے۔ موئل بن احماب نے ابو مسحر سے روایت کی حدیث جموٹوں سے لیتا تھا پھر ان سے تدلیس کرتا تھا اولید نے امام ما لک سے دس ایسی احادیث روایت کی جیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے اولید نے امام ما لک سے دس ایسی احادیث روایت کی جیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے امام احمد نے کہا کہ جواحادیث اس نے تن تھی اور جونہیں تن تھیں وہ سب اس پر مختلط ہو گئیں تھیں۔

واضح ہوگیابیراوی سخت ضعیف ہےاورامام مالک سے ایسی روایات بھی کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ، بیر فدکورہ روایت بھی اس نے امام مالک علیہ الرحمہ کا نام لے کر بی بیان کی ہے۔

## سندنمبر22

ابن حبان نے کہا کہ خبر دی ہم کومحد بن قاسم بن حاتم نے کہابیان کیا ہم سے افران داؤ دسمنانی نے کہابیان کیا ہم سے اس المصطفی نے کہابیان کیا ہم سے سوید بن عبدالعزیز نے کہا ابو خلیفہ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا کہ جوشخص خزیر کھائے اس

### سندنمبر23

ابن حبان علیہ الرحمہ نے کہا کہ خبر دی ہم کو تقفی نے کہا بیان کیا ہم سے احمہ بن ولید مرجی نے کہا بیان کیا ہم سے حسن بن صباح نے کہا بیان کیا ہم سے محفوظ بن ابی ثوبہ نے کہا بیان کیا ہم سے بی بن حمزہ اور ابی ثوبہ نے کہا بیان کیا ہم سے بیکی بن حمزہ اور سعید بن عبد العزیز نے دونوں نے کہا کہ سنا ہم نے ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے وہ کہتے تھے سعید بن عبد العزیز نے دونوں نے کہا کہ سنا ہم نے ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے وہ کہتے تھے کہا گر آدی اس (بغل) خیر کی تقر با الی اللہ عبادت کر بے قویس اس میں کوئی حرج نہیں ہے گر کی تقر با الی اللہ عبادت کر بے قویس اس میں کوئی حرج نہیں ہے تھے الم میں ہے گئے ہے کہا ہے۔

جواب

امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، پر میض بہتان ہے بلکہ بہتان عظیم ہے۔ یہ روایت تو عقلاً نقلا وونوں طرح محض باطل ہے۔ کوئی مومن، مسلمان خواہ کتنابی گذگار کیوں نہ ہوالی بات تو ایک عام مسلمان، مومن بھی نہیں کہدسکتا تو پھر جن کوامت کے جلیل القدر محد ثین وفقہائے کرام، آئمہ اسلام، امام اعظم، امام الائمہ، مجہداعظم، فقیہہ اعلی مروار المسلمین کے مبارک القابات سے یاد کریں جن کی امامت شان مُسلَّم جن کا مجہد مطلق ہونا مُسلَّم ، شرق تا غرب جن کے مقلدین ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد ہیں اولیائے کرام، فقہائے علاء ہیں۔ وہ الی بات کیے کہہ سکتے ہیں۔ (معاذ تعداد ہیں اولیائے کرام، فقہائے علاء ہیں۔ وہ الی بات کیے کہہ سکتے ہیں۔ (معاذ تعداد ہیں اولیائے کرام، فقہائے علاء ہیں۔ وہ الی بات کیے کہہ سکتے ہیں۔ (معاذ نیزاس کی سند بھی مجروح بجرح مفسر ہوکر مردود ہے۔

اللہ ) سیواسدوں کی طرف سے صدکی انتہاء ہے۔

نیزاس کی سند میں واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ لسان الحمیز ان مین ہے حسن بن صباح اس کی سند میں واقع رادی حسن بن صباح ہے۔ لسان الحمیز ان مین ہے حسن بن صباح

کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا اس پرکوئی چیز نہیں ہے ( کتاب المجر وجین ، لا بن حبان ہ**س 1312)** 

#### جواب:

اس کی سند بھی سخت مجروح بجرح مفسر ہے۔ اس کی سند بیس واقع این المصطفی ہے عقیلی نے ضعفاء بیر بیس عبداللہ سے رواجہ کی میں نے اسل نام بھمہ بن مصطفی ہے عقیلی نے ضعفاء بیر بیس عبداللہ سے رواجہ کی میں نے اپنے باپ لیا ہے اللہ میں اسل کے بارے بیس ہو جو بیروارید سے روایت کرتا ہے۔ تو میر ہے باپ نے بہت زیادہ اس پرا تکار کہا ہے جو بیروارید سے روایت کرتا ہے۔ تو میر ہے باپ نے بہت زیادہ اس پرا تکار کہا ہے۔

#### جواب

اس کی سند میں واقع ،سوید بن عبدالعزیز ہے۔

بوراتام ال طرح ب- سويد بن عبدالعزيز بن نمير السليمي الدمشقى القاض القاض المارة عبد العديث ، و قال يحيى ليس بشئى و قال النسائى ضعيف القال بن حبان كان كثير الخطأ فأحش الوهم ،

(کتاب الضعفاء، لابن الجوزی، ص3312، تہذیب التہذیب بص458/2) امام احمد علید الرحمہ نے فرمایا بیر اوی متروک الحدیث ہے۔ گئی نے کہا بیر کھوٹیس کے نمائی علید الرحمہ نے کہاضعیف ہے۔ ابن حبان نے کہا بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ اور کھلا وہمی ہے۔

جب سند کا مجروح ہونا ثابت ہوگیا تو جرح بھی خود بخو د باطل ہوگئ۔

میں شامل ہیں۔ اولیائے کرام صالحین ، متقین میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے ، اورہم سب کومعاف فرمائے (آمین) الحمد للدرب العالمین

یہاں تک امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتر اضات کے جوابات ممل ہوئے، قارئین پر بیہ بات واضح ہوگئی ہوگی کہ حضرت امام اعظم الوحنیف رضی الله عنہ پر، جن سندوں کی بنیاد پر جرح کی گئی ہے وہ اسناد مجروح ضعیف مضطرب، وغیرہ

انشاءالله تعالی اس کتاب کے آخر میں ایک باب حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه کی امامت و ثقابت بر ہوگا۔

الاساعیلی 'کان میس کباس الزنادقة ''که بیراوی بهت بور ندیقوں میں سے
ایک زندیق ہے۔
ایک زندیق ہے۔
نیزاس کی سندمیں کی بن تمزہ ، وسعید بن عبدالعزیز ہے۔
کی بن تمزہ قدری (بدند ہب ہے)
اور سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے۔
اور سعید بن عبدالعزیز التوخی ہے۔

ابو مسہر نے کہا کہا پی موت سے پہلے بیا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔ آجری نے ابوداؤ دیے نقل کیا ہے کہ قبل موت اس کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔ای طرح ا بی حزہ کتانی نے کہا ہے الدوری نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ بیر راوی اپنی ا موت سے پہلے ختلط ہو گیا تھا۔ (تہذیب التھذیب مص 321/2)

نیزای روایت کا ذبہ کوخطیب نے اپنی تاریخ میں اور لیقوب نسوی نے اپنی تاریخ میں اور لیقوب نسوی نے اپنی تاریخ میں ک بھی شدید مجروح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔اور خطیب اور لیقوب نسوی نے بغل کی بجائے نعل ذکر کرتا ہے جو اس بجائے نعل ذکر کرتا ہے جو اس کے اضطراب کی واضح دلیل ہے۔

توبیروایت خت ضعیف ہے۔ مضطرب ہے۔ جوایک زندیق نے بیان گی جیسا کہ ابن حبان کی سند میں حسن بن صباح ہے، اور ایک بد غد بہ قدری نے بیان کی ، جیسا کہ بین حبان کی سند میں موجود ہے اور ایک خراب حافظے والے نے جیسا کہ بیخی بن عبد العزیز التوخی، تو ایسی کا ذبروایات بیان کرنا واقعی، بد غد ہب، اور خراب حافظے والوں کا ہی کر شمہ ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ اس سے قطعاً بری الذمہ ہیں۔ آپ اللہ تعالی کے مقرب، مقبول، صاحب خلوص، بندون

موَّر خ یعقوب فسوی کی کتاب المعرفه والتاری امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے اعتراضات اور ان کے مفصل جوابات

## كتاب المعرف والتاريخ كى سندنمبر1

مورخ يعقوب فروى في كما كريان كيا بم سابو برجيدى في كما يان كيا بم سابو برجيدى في كما بيان كيا بم سابو برجيدى في كما بيان كيا بم سابو من فيذا انجفلوا فسأل من اين فقال من عند ابى حنيفة قال هيه يمكنهم من ماى ما مصنعوا و يتقلبوا الى الماليهم بغير نقة (كتاب المرقدوالتاريخ بم 779/2)

#### جواب:

اس کی سندین روبرواقع ہے، پورانام اس طرح ہے روبة بن العجاج السواجه السسانی لیس بالقوی و قال العقیلی لا یتابع علیه و قال ابن معین دعه (تهذیب التحذیب بح 117/2) ابن معین دعه نائی نے کہا توی تبین کی جاتی ۔ ابن معین نے کہا اس کی متابعت تبین کی جاتی ۔ ابن معین نے کہا اس کی متابعت تبین کی جاتی ۔ ابن معین نے کہا اس کی متابعت تبین کی جاتی ۔ ابن معین نے کہا اس کی متابعت تبین کی جاتی ۔ ابن معین نے کہا اس کی متابعت تبین کی جاتی ۔ ابن معین نے کہا اس کی متابعت تبین کی جاتی ۔ ابن معین نے کہا اس کو تیموڑ و ہے۔

قال ابن الحوزى ، قال النسائى ليس بالقوى ، ( كتاب الفعقاء ، ص 277/1) ائن جوزى نے كہا كرنسائى نے كہا بيراوى قوى تميس ہے -قال العقيلى ، لا يتابع عليه، (ضعفاء كبير ، ص 64/2) عقيلى نے كہاس كى مثابعت تبيس كى جاتى - اب بہاں ہے مورخ بعقوب فسوی کی کتاب "المعرف والٹاریخ" یں داقع اعتراضات اورائے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

مؤر خابو يوسف يعقوب بن سفيان فسوى ، في بهى الى سندك ساتھ بيان كرتے ہوئے مختلف لوگوں كى زبان سے حضرت امام اعظم الوصنيف رضى اللہ عند پر اعتراضات بيان كيے گئے ہيں ۔ انشاء اللہ تعالى قارئين پر بالكل واضح ہو جائے گا كہ فسوى صاحب كى وہ سنديں جن بيں حضرت امام ابوصنيف عليه الرحمہ ، پر اعتراضات كيے گئے ہيں وہ سنديں مجروح ، سخت ضعيف ہيں اور اعتراضات كيے گئے ہيں وہ سنديں مجروح ، سخت ضعيف ہيں اور لائق النفات نہيں ہيں جس طرح ابن عدى ، عقبلى ، ابن حبان كى ان سندوں كا انتہائى ضعيف ، قابل رد ہوتا بيان كيا گيا ہے ۔ جن سندول كا انتہائى ضعيف ، قابل رد ہوتا بيان كيا گيا ہے ۔ جن سندول كا انتہائى ضعيف ، قابل رد ہوتا بيان كيا گيا ہے ۔ جن سندول كا متحد فركورة موصوفين نے حضرت امام پر جرح نقل سندول كي ہے۔

قرآن مجید کو خلوق کہنا عقیدہ کفر ہے۔ نیزاس کی سندیس محمد بن معاذ ہے۔ قال ابسو جعفر عقیلی فی حدیثه وهد (کتاب الضعفاء مص 145/4)
عقیل نے کہا کہ اس کی حدیث میں وہم ہے (یعنی) میراوی وہمی ہے واضح ہوگیا کہ میہ جرح والی سندلائق التفات نہیں ہے۔

## سندنمبر 3

فوی نے کہا کہ بیان کیا ہم ہے عبید اللہ بن معاذ نے کہا بیان کیا مجھ سے جمہ بن معاذ نے کہا سنا میں نے سعید بن مسلم سے کہا کہ میں نے ابو یوسف سے کہا کیا ابو عنیفہ علیہ الرحمہ محمی ہے؟ ابو یوسف نے کہا ہاں، میں نے کہا کیا مرتی ہے۔ ابو یوسف نے کہا ہاں۔۔۔(کتاب المعرفہ میں 782/2)

#### ۋاپ:

امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پرجھمی یا مرجی وغیرہ ، پیمض بہتان ہے جس سے امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه پرجھمی یا مرجی وغیرہ ، پیمض بہتان ہے اس اعتراض کا مفصل جواب ابن عدی ، عقیلی ، ابن حبان کی سندوں میں مفصل بیان کیا گیا ہے ، وہیں پر طاحظہ فرما کیں۔

خبان کی سندوں میں مفصل بیان کیا گیا ہے ، وہیں پر طاحظہ فرما کیں۔

نیز اس کے رد کئے امام صاحب علیہ الرحمہ کی صرف ایک کتاب فقد اکبر ہی

نیزاس کے رد کے امام صاحب علیہ الرحمہ کی صرف ایک کتاب فقد اکبر ہو کافی ہے۔ پھراس کی سند بھی محفوظ نہیں ،اس کی سند میں عبید اللہ بن معاق ہے۔ تہذیب میں ہے عن ابن معین لیسو الصحاب حدیث و لیسو بشنی (تہذیب ہیں ہے عن ابن معین لیسو الصحاب حدیث و لیسو بشنی قال الدهبي ، قال النسائي مروبة ليس بثقة (ميزان الاعتدال بص 57/2) ذہبی نے کہا کہ نسائی نے کہا ہے بیداوی روب تفتہیں ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ مؤرخ یعقوب فسوی کی امام ابوحنیفه علیه الرجمہ پرجی والی پیسند مجروح ہے اور قابل رو ہے۔ جب سند ہی مجروح تو کی گئی جرح خود مخودی

## سندنمبر 2

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے عبدالرحمٰن بن ابراہیم نے کہابیان کیا ہم کے ابوسٹیف کے ابوسٹیف کے ابوسٹیف کے ابوسٹیف کے ابوسٹیف کیا ہے ابوسٹیف کیا ہے۔ وہ وہ حق میں وہ ہوتو نے اپنی کتابوں میں وضع کیا ہے۔ وہ وہ حق میں کہاس میں کوئی شک نہیں ہے؟

تو ابوحنیفہ نے کہااللہ کی قتم میں نہیں جانتا شاید کہوہ وہ باطل ہے جس میں شکنہیں ہے۔ ( کتاب المعرفہ ص 782/2)

#### جواب<u>:</u>

کسی بدعقید دراوی نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی زبان مبارک ہے ہیاں کیا ہے کہ معاذ اللہ میں نے اپنی کتابوں میں باطل تحریر کیا ہے اس کی سند میں کریں تو اس روایت کا تعصب پر اور کذب پر بنی ہونا ظاہر ہے۔ تاہم اس کی سند میں کریں تو اس روایت کا تعصب پر اور کذب پر بنی ہونا ظاہر ہے۔ تاہم اس کی سند میں ابومسہر قرآن کو مخلوق کہتا تھا۔ ابومسہر تر آن کو مخلوق کہتا تھا۔ ابومسہر تر آن کو مخلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب بھی ہے کہ ابومسہر قرآن کو مخلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب بھی ہے کہ ابومسہر قرآن کو مخلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب بھی ہے کہ ابومسہر قرآن کو مخلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التھذیب بھی ہے کہ ابومسہر تر آن کو مخلوق کہتا تھا۔

## كتاب المعرف كي سندنمبرة

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے ابوجزء نے عمر و بن سعید بن مسلم سے کہا سنا اللہ نے اپنے دادا سے کہا کہ میں نے ابو بوسف سے کہا کیا ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مرجی تص الکہا ہاں، میں نے کہا کیا جھمی تھے، کہا ہاں میں نے کہا تو ان سے کہاں ہے؟ کہا ابو ایسف نے کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پڑھاتے تھے جو بات ان کی اچھی ہوتی وہ ہم قبول الرتے جو بری ہوتی اس کوہم نے چھوڑ دیا۔ (کتاب المعرفہ سے 183/2)

جواب:

حضور سیدنا امام عظم علیدالرحمد پر مربی اور جھی ہونے کا الزام قطعاً غلط ہے جم کے لیے آپ کی تصنیف مبارک فقد اکبر ہی کافی ہے نیز گزشتہ اور اق میں اس بات کامفصل ردموجود ہے۔ وہیں پر ملاحظہ کریں۔ نیز اس کی سند بھی سخت مجروح ہے سند میں واقع ابو ہز ہے۔

إدانام الطرح بابو جز القصاب نصرين طريف

قال ابس السمباسك كأن قدريا و لعريكن يثبت و قال احمد لا يكتب حديثه و

قال السائي و غيرة متروك ، قال يحيى من المعروفين بوضع الحديث

(ميزان الاعتدال، ص251/4 ركتاب الضعفاء لابن الجوزي، ص159)

النامبارك فرمایا كه به قدرى ب (بد مذهب) اور شد نبیل به امام احد فرمایا آل كی حدیث نبیسی جائے امام نسائی وغیرہ نے فرمایا بیمتر وك ب، امام يجی فرمایا بيعديث كمر فرنے كے ساتھ مشہور ہے۔ لیتی این معین نے کہا کہ بیند تو حدیث والے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز ہے۔ سند کا مجروں ہونا واضح ہوگیا، تو جرح بھی خود ہی باطل ہوگئی۔

## سندنمبر 4

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا ہم سے احمد بن خلیل نے کہا بیان کیا ہم عدہ نے کہا شاہیں نے ابن مبارک سے کہ ابن مبارک نے ابو صنیفد کا قرکم کیا ق ایک آدی نے کہا کیا ابو حذیفہ علیہ الرحمہ میں خواہش نفس سے کوئی چیز ہے تو ابن مبارک نے کہا ہال وہ ارجا ء ہے ، (کتاب المعرفہ علی 12837)

جواب:

گزشته اوراق بین حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پرسرجی ہونے محالفام کامفصل دموجود ہے دہیں پر ملاحظہ قرمائیں۔

نیز گزشتہ اور اق میں مفصل بیان ہو چکا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حفرہ امام ابوطیفہ علیہ الرحمہ کے جارجین ہے نہیں بلکہ مداحین میں سے بیں۔

امام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه حصرت امام ابوصیفه علیه الرحمه کے مداحین بیل میں بیں دیکھیے امام ابن عبدالبرکی کتاب الانتقاء بھی 193

مزيدتفصيل ديكھيے اس كتاب ميں ابن حبان كى سندنمبر 17 كے تحت

## سندنمبر 7

مورخ فسوى نے كہا كريان كيا جم سے احدين يوس نے كہا سامين نعيم المحروه كمتح كدكها سفيان نے جتنا شرابو حنيفه عليه الرحمد نے اسلام ميں ركھا اتنا شراسلام مِنْ بَعِي نبين ركها كيا\_ (كتاب المعرف بال 784/2)

گزشته ادراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام سفیان ، امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے جارحین میں سے نہیں ہیں بلکہ مداحین میں سے ہیں بیسارا کرشمہ ضعیف راویوں کا ہے یا حاسدوں کا ہے کہ وہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کے متعلق جلیل القدر آئمہ الملام كانام استعال كرتے ہيں، حالاتك بيامام يقينان سے برى الذمه ہيں۔ فراس کی سند بھی غیر محفوظ ہے ، سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل رد ہے ۔ لائق

ال کی سند میں نعیم بن حماد ہے اگر چہ کئی حضرات نے اس راوی کو حدیث کی روایت من تقد كهاب تا بم نعيم بن حمادامام الوحنيف عليه الرحمه يرجرح كيلية حكايات كه الياكرتا (تہذیب التھذیب م 232/5) قامیما کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ الالكانے كہامير حديثيں گھڑتا تھا اور حكايات مكذوبه، امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمہ كے الديم من روايت كرتا تفاوه سب جهوث بين \_ ( ميزان الاعتدال ، ص 269/4) اَلْمُذَيبِ التَّهَذَيبِ بَصِ 635 تا 638، ج5)

الم ابوداؤدنے فرمایا کہ اس کے پاس بیس حدیثیں ایس بیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے

اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ بیسند بھی جھوٹی باطل ہے جس میں روایات کرنے والمصوحود مين، جب سند باطل ثابت موئى توجرح بهى باطل موگئ \_

## سندتمبر 6

یعقو ب فسوی نے کہا کہ بیان کیا جھے سے محد بن ابی عمر نے کہا گہا مثان نے کہ اسلام میں اہل اسلام پر ابو حذیقہ علیہ الرحمدے زیادہ ضرر رسال بیدا ہوائی میں (كتاب المعرفدوالتاريخ بم 783/2)

سند میں سفیان سے مراد سفیان بن عینیہ ہیں، جیسا کھٹی نے بھی و**شات** کی ہے سفیان بن عینیاتو حضرت امام کے مداحین میں سے ہیں دیکھیے این عبدالرل كتاب الانتقاء ص193)

نیزاس کی سند بھی محفوظ نہیں ہے۔اس کی سند میں محمد بن ابی عمر ہے۔ پورا تا ماک مرک الفات نہیں۔ ب-محمد بن عمر بن ابي عمر ، قال المزى لم اجدله ذكرا امام مری نے فرمایا کہ میں نے اس کا ذکر نہیں یایا۔

قال ابن حجر في التقريب، لا يعرف (تقريب التحذيب، ص117/2) ابن جمرنے کہارنہیں پیچانا گیا۔(لینی مجبول ہے) توسند کا مجرح ہوناواضح ہےتو جرح بھی باطل ہوگئی۔

اور تہذیب میں ہے کہ عبداللہ بن جمہ بن سیار نے کہا کہ میں نے عمر و بن علی ہے۔ ناوہ اللہ علی اللہ علی ہے۔ ناوہ اللہ علی کہا کہ جمہ کھا کر کہتے تھے کہ بندار کذاب ہے۔

عبدالله بن على بن مدين في في كها كدمنا مين في اپني باپ سے اور يو چھا ايك حديث كم متعلق جو بندار في روايت كي تقى تومير ب باپ في كها بيروايت كذب ب- اور سخت الكاركيا - تهذيب التحذيب م 48/5)

واضح ہوگیا کہ بیسند بھی مجروح بجرح مفسر ہے۔اورلائق رد ہے۔

## سندنمبر 9

فسوی نے کہا بیان کیا جھ سے علی بن عثان بن نفیل نے کہا بیان کیا جھ سے ابوصنیفہ ابوصنیفہ کہا بیان کیا جم سے بیچی بن جمزہ اور سعید نے ، اور سعید نے سنا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر کوئی آ دمی اس جوتی کی عبادت کر ہے اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب جیا ہے تو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ، سعید نے کہا ہی صرح کفر ہے تعالیٰ کا قرب جیا ہے تو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ، سعید نے کہا ہی صرح کفر ہے (کتاب المعرف میں 184/2)

بواب:

السنديس يحلي بن عزه، قدرى ندبب والا بـ (ليني بدندبب بـ) (عقيلي ضعفاء كبير ص 397/4، تهذيب التهذيب، ص 129/6) اگر چه ندكوره راوي كي بعض سے توثیق بھی منقول ہے۔ اس كى سند بيس سعيد بن عبد العزيز ہے جو كہ التو خی ہے۔ تهذيب بيس ابوداؤد، ابن معين، ابو عمر سے اس كا ختلط ہونا ندكور ہے۔ امام نسائی نے فرمایا کہ ضعیف ہے اور اس سے دلیل ندلی جائے۔ (میز ان الاعتدال جس 269/4)

اس کامفصل ترجمه تهذیب میں ہے۔

روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ، بیسند بھی مجروح ہےاور جو پچھے تیم ب**ن حمال نظام** صاحب علیہ الرحمہ پر جرح بیان کی ہے یاروایت کی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔

## سندنمبر 8

فسوى نے كہا كه بيان كيا ہم سے تحد بن بشار نے كہا سا بس نے عبدالك سے وہ كہتے كه ابوصیفه اور حق كے درميان تجاب ہے۔ ( كتاب المعرف بر <mark>784/2)</mark> جواب:

یہ سند بھی مجروح بجرح مفسر ہوکر مردود ہے۔ملاحظ فرمائیں۔

سندیش واقع ، محمر بن بشارالهمر ی الحافظ بندار ب\_میزان میں ہے کہ کا نبید المفالاس ، قال عبدالله بن عبدالدوس قی کتا عند یحیی بن معین مجدی المفال فیلست بندار فرایت یحییٰ لا یعبأبه و یستضعفه و سائیت القواس بری لا یوضاً ،

(ميزان الاعتدال بص400/3

فلاس نے اس کو جھوٹا کہا ہے عبداللہ بن دور تی نے کہا کہ ہم کیجیٰ بن معین کے اللہ بیٹ کے اللہ بیٹ کے اللہ بیٹے سے اللہ بیٹے سے کہا کہ بیٹے کے اللہ بیٹے میں کے اور اللہ بیٹے سے کہ بندار کا ذکر ہوا نو میں نے و یکھا وہ اس بندار سے راضی نہیں تھے۔ معیف کہتے ہیں اور میں نے قوار مری کودیکھا وہ اس بندار سے راضی نہیں تھے۔

ہثارت ہے وہیں پرملاحظہ فرما کیں۔

## سندنمبر11

فسوی نے کہا بیان کیا ہم ہے ابو بکر بن خلاد نے کہا سنا میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے کہا سنا میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے کہا سنا میں نے حماد بن زید ہے وہ کہتے سنا میں نے ابوب سے وہ کہتے اور ذکر کیا گیا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تو ابوب نے بیآ بت تلاوت کردی۔

پریدون ان یطفو ا نوس الله ، بافواهه و یابی الله الا ان یتحد نوس ہ ۔۔

رسورہ تو بہ آ بت نمبر 32)

کہ وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اور اللہ انکار کرتا ہے ، مگر ہے کہ بورا کرے گا ہے نورکو۔

(کتاب المعرفہ می کہ 1857)

اس میں توام مابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف ہے کہ محدث ابوب نے ذکرامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے وقت مذکورہ آیت تلاوت کی جس سے اشارہ انہوں نے بیرکیا کہام مابوصنیفہ علیہ الرحمہ کواللہ تعالیٰ بلندر کھے گاان کے ستاھتا سیدالہی ہے۔ الجمد للدرب العالمین

کونکہ محدث ابوب علیہ الرحمہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (ویکھیے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ، کی کتاب الانتقاء، ص193) (تهذيب التحذيب، ص 321/2)

اس کی سند میں ابو سھر ہے جو کہ عبدالاعلیٰ بن سھر ہے قر آن مجید کو تلوق کہتا تھا۔ ( تہذیب التھانی یہ)

اس سند میں ایک راوی تو قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک تقدیر کا منکر اور ایک راوی مختلط ، پس سند کا انتہائی ضعیف ہونا واضح ہے۔ اور اما م اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عند پر جراح کرا ایسے ہی اوگوں کا کام ہے۔ مزید اس کامفصل جواب اس کتاب میں ابن حبان کی سند نمبر 23 کے تحت ملاحظ فرما کیں۔

## سندنمبر10

مؤرخ فسوی نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے عبدالرحمٰن نے کہا سنا میں نے علی بن مدینی سے علی بن مدینی سے علی بن مدینی سے علی بن مدینی سے علی الدینی سے جس کے اس کے جس کے خواب میں ایک جنازہ دیکھا جس پر سیاہ کیٹر اتھا اورا سکے اردگر دراہب سے جس نے جس نے جواب سے جس نے کہا یہ جنازہ ابو میں نے ابو پوسف کے خواب سنایا توانہوں نے مجھ سے کہا یہ خواب کسی کو بیان نہ کرنا۔

( كتاب المعرف والتاريخ بس 784/2 🎖

جواب:

مسلمان مومن کا خواب ،شرع طور پر ججت نہیں ہے۔ نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کی سند نمبر 14 کے تحت چندخواب بزرگوں سے منقول بیں اس احقر نے بیان کے سے برق کے بیان کے مقلدین کے لیے برق کے بیان میں امام اعظم ابو حذیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے مقلدین کے لیے برق کا

جواب:

## سندنمبر12

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے ابن نمیر نے کہابیان کیا ہم سے ہمار ہے بھی دوستوں نے عمار این رزیق ہے، ابن رزیق نے کہا کداگر تجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور تیرے پاس اس کا جواب نہ ہوتو دیکھو کداس بارے میں ابوحنیفہ علیدالرجہ نے کیا کہا جو پچھاس نے کہاتو اسکے مخالف کہدد ہے و درتی کو پالے گا۔

( كتاب المعرفية ص 785/2)

#### جواب:

اس میں کتا بغض وحمد ہے امام صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ وہ مبالکل واضی ہے اور جو جرح بغض وعناد کی وجہ سے ہووہ جرح ہی قبول نہیں ہوتی ۔ تا ہم سند میں مجود کر اوی بھی ہیں جیسا کہ این نمیر نے کہا کہ ہمار بعض دوستوں نے کہا لیا بعض دوست کون ہیں چھ نہیں نہ نام کا ذکر ، نہ باپ کا ذکر ، کون تھے ، کیے معلوم نہیں تو ایسے جہولوں کی بنا پر ایک ہج تہ مطلق ، کبیر الشان ، عظیم القدر امام اعظم جیسی شخصیت ہے جرح کرنا انصاف کا خون ہے۔

## سندنمبر13

یعقوب فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے نعیم بن حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ایم میں حماد نے کہا بیان کیا ہم سے ابراہیم بن محمد فراری نے کہا ہم سفیان توری کے پاس میصی کہا ہم سفیان نے کہا ،الحمد لللہ ،ابو صنیفہ سے مسلمانوں نے چھٹکا را پایا ، وہ آ ہستھ

المستداسلام كوتو زر ما تفا-اسلام مين ابوحنيفد ، بره كركو في منحول بيدانهين موسكتا-

جواب

الاعتدال بس 269/4)

یہ حضرت امام سفیان توری علیہ الرحمہ پر محض بہتان ہے آپ اس سے بری الذمہ ہیں امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء ص 197 دیکھیے آپ تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، نیز سند میں نعیم بن حماد ہیں اگر چہ حدیث کی روایت میں تو ثقہ ہیں تا ہم میزان الاعتدال میں فرکور ہے کہ فیم ہیں حمادامام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں حکایات مکدو برکا گھڑنے والا ہے۔ لہذا تعیم بن حماد سے جتنی میں امام صاحب علیہ الرحمہ کے خلاف روایات ہیں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ میران علیم بن حماد کی امام صاحب کے بارے میں روایات جموثی ہیں۔ ویکھیے میزان

النداواضح ہوگیا کہ بیروایت بھی جھوٹی ہے اور امام سفیان توری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ بیں بلکہ آپ تو حصرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے مداح بیں جیسا کہ سابقہ سطور میں امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے حوالے سے ابھی گزراہے۔

## سندنمبر14

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے تعیم نے کہاسنا میں نے معاذ بن معاذ اور یکیٰ ئن معید سے وہ دونوں کہتے تھے سنا ہم نے سفیان توری سے وہ کہتے تھے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کفر کی وجہ سے دومر تبدتو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔

(كتاب المعرفه والتاريخ بص 786/2)

#### جواب:

سندنمبر 13 میں ابھی گزرا ہے کہ نعیم بن حماد کی امام ابو حنیفہ علیہ الرحم کے بارے میں جادی ہیں۔ بارے میں وہ سب کی سب باطل ہیں۔ اس جھوٹی روایت میں بھی وہ صاحب نعیم بن حماد ہیں۔ البذا اس کا جھوٹا ہوتا ظاہر ہے اور امام سفیان توری علیہ الرحمہ اس سے بری الذمہ ہیں۔

## سندنمبر15

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے سلیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم سے طاد
بن زید نے کہا، کہ ابن عون نے کہا کہ مجھ کو خبر دی گئ ہے کہ تم میں پچھ ایسے لوگ موجود
بیں جو اللہ کے راستے سے رو کئے والے بیں ، تو سلیمان بن حرب نے کہا وہ الوحید
علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی بیں ۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے رو کتے بیں ۔
علیہ الرحمہ اور اس کے ساتھی بیں ۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے رو کتے بیں ۔
( کتاب المعرف میں 186/2)

#### جواب:

یہ حکایت حقیقت کے کتنی خلاف روز روشن کی طرح واضح ہے، اس کی المقد میں سلیمان بن حرب ہے اگر چہ تقد ہے لیکن روایت کے الفاظ تبدیل کر دیتا تھا اور روایت بلمعنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب ص 396/2 ملخصا ہو گئا ہے کہ روایت بلمعنی کرتا تھا خطیب نے کہا ہے تہذیب التھذیب ص 396/2 ملخصا ہو گئا گئا ہے کہ روایت میں تعریف ہو کہ امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے ساتھ اللہ تعالی گئا طرف بلانے والے ہیں ۔ تو سلیمان بن حرب صاحب نے جنہیں عادت ہے الفاظ بدلنے کی انہوں نے بدل کریے کردیا ہو کہ اللہ کے رائے سے رو کنے والے (معاذ اللہ)

ہراں کی سند میں حماد بن زید ہیں ۔ بیتو حضرت امام صاحب کے مداحین میں سے تھے۔، دیکھیے ابن عبدالبر کی کتاب،الانتقاء،ص193۔۔

نیزاس کی سندیس این عون ہے اور وہ محمد بن عون ہے قال البخاس ی منکو العدیث ، قال البخاس منکو العدیث ، قال الازدی و ابوالفتح والدولابی متروك العدیث قال غیرہ منکر العدیث ۔ (تہذیب صد ۲۳۷۸) بخاری نے کہا می منکر الحدیث ہے، از دی ، ابوالفح وولانی نے کہامتروک الحدیث ہے۔

نیز سند میں فدکور ہے کہ ابن عون نے کہا مجھ کو خبر دی گئی ہے، خبر دیے والا کون ہے مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کون تھا، لہذااس کا انتہائی مجروح ہونا داشتے ہے۔

## سندنمبر16

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھ سے ولید بن عتبہ دمشقی نے بیان میں سے ہے جہنہوں نے اپنی جان بین سے ہے جہنہوں نے اپنی جان پر تختی کی ہے کہا بیان کیا ہم سے ابو سھر نے کہا بیان کیا ہم سے ابو سعید بن عبداللہ جو کوف کے گئی بن عز اللہ جو کوف کے گئی بن عبداللہ جو کوف کے گئی بن کہ بے شک ابو حذیفہ سے زندیقی کی وجہ سے دوبار تو بہ کرائی گئی ہے۔ قاضی ہیں کہ بے شک ابو حذیفہ سے زندیقی کی وجہ سے دوبار تو بہ کرائی گئی ہے۔ کامنی کی ابیا المعرف میں کراگے المعرف میں کے اللہ میں کہ المعرف میں کرائی گئی ہے۔

چواب:

یہ بات بالکل حقیقت کے خلاف ہے اور بد فدہوں کا نقط پرا پیگنڈہ ہے چنانچ سندیس فدکورابو سھر ،قرآن مجید کو تحلوق کہنے والا ہے (تہذیب التہذیب)

اس کی سندیس ابو مسمر ہے جو کہ قرآن مجید کو خلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التہذیب) بین بدعقیدہ تھا۔

اس كى سنديس محمد بن للح المدين به اس كم تعلق قال ابوحاتم ليس بذاك عن ابن معين ليس بثقة قال ابو حاتم ليس بقوى لا يعجبنى حديثه

(ميزان الاعتدال صدم/١٠ - تهذيب التهذيب صده/٢١٠)

الوحائم نے کہا یہ قوی نہیں ہے، ابن معین نے کہا مید قد نہیں ہے، ابوحائم نے کہا یہ قوی نہیں ہے اور مجھے اس کی حدیث پسند نہیں ہے۔ نیز ابن جوزی بیان کرتے ہیں لیکی فیڈ نہیں ہے۔ نیز ابن جوزی بیان کرتے ہیں لیکی نے کہا قد نہیں ہے۔

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صه ٩٢/٣)

واضح ہو گیا کہ اس کی سند بھی خاصی مجروح ہے اور لائق استناد نہیں ہے جب سند کا انتہائی ضعیف ہونا واضح ہو گیا تو جرح بھی باطل ہوگئی۔

## سندنمبر18

فسوی نے کہا، بیان کیا ہم ہے۔ سلیمان بن حرب نے کہابیان کیا ہم ہے معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذبن معاذب معاذبی معادبی م

سند میں مذکور کی بن حمزہ ، قدری مذہب والا یعنی تقدیر کا منکر ہے۔ (عقیل مر ۴/ ۳۹۷) سعید بن عبدالعزیز ، ختلط ہے۔ (تہذیب النہذیب صد۱/۳۲۱) خود قاضی شریک بھی مختلف فیدہے۔ دیکھیئے میزان الاعتدال وغیرہ سند میں مذکورولید بن عقبہ دشقی ہے، قال الذهبی لابدس من هو وصاً هو۔ (میزان الاعتدال صد۲/۳۲۱)

ذہبی نے کہاولید بن عتبہ معلوم نہیں کہ بیکون ہے کیا ہے ( ایعنی مجہول ہے ) سند میں مذکور ایک نقد بر کا منکر ، ایک قرآن کو مخلوق کہنے والا ، ایک مجہول ، ایک خراف حافظے والا ، لہذا سند کا ابطال واضح ہے تو جرح بھی خود ہی باطل تھہری۔

## سندنمبر 17

جواب:

اس کی سندمیں ولید ہے جو کہ ولید بن عتبہ ہے،اس کے متعلق امام ذہبی معلوم کو فرمایا ہے "لایدس میں صورہ ما ھو "(میزان الاعتدال صدیم/۳۳۱) نہیں معلوم کو میں معلوم کو میں سے اور کیا ہے (بیعنی مجمول ہے)

جواب:

اس کی سند میں سلیمان بن حرب ہے اگر چہ تقد ہے تا ہم روایت کے الفاظ بدل ویتا ہے اورروایت بالمعنی کرتا ہے۔ (تہذیب صم ۱۳۹۲) نیزاس کی سند میں بشرین مفضل ہے، قال الازوی صعیف مسجمول (کال الفعفاء لابن الجوزی صم ۱۳۳۲)

سند كاضعيف اورنا قابل احتجاج بهونا واضح ہے۔

## سندنمبر19

فسوی نے کہا کہ حماد نے کہا بیٹھا میں طرف ابوصنیفہ کی متجد حرام میں ------(کتاب المعرفدصۃ/۷۸۷)

جواب:

حماد اورفسوی کے درمیان واسطہ ہے جو کہ یہال مفقود ہے لہذا ہے روایت منقطع ہے۔

## سندنمبر 20

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے ابو کمر حمیدی نے کہابیان کیا ہم سے حمزہ بن حارث نے جو مربن خطاب کے غلام ہیں ، اپنے باپ سے کہا ساتا میں نے ایک آدمی سے جو ابو حنیفہ سے سوال کرتا تھا مجد حرام میں ایسے آدمی کے متعلق جو یہ کہتا ہے کہ میں گوائی دیتیا ہوں کعبہ حق ہے لیکن میں یہیں جانتا کیا وہ یہ کعبہ ہے یا کوئی اور تو ابو حنیفہ گوائی دیتیا ہوں کعبہ حق ہے لیکن میں یہیں جانتا کیا وہ یہ کعبہ ہے یا کوئی اور تو ابو حنیفہ

فی کہاایا فخص سچا مومن ہے اور اس سائل نے ایسے آدمی کے بارے میں بھی سوال کیا جو کہتا کہ میں گاہ ہوں ہے شک حضرت محمد بن عبداللہ نبی ہیں (مُلَّا اللهُ)

میں میں مینیں جانتا کہ کیا وہ ہیں جو مدینہ المحتورہ میں اپنی قبر (مبارک) میں ہیں یا کہیں اور تو ابو صنیفہ نے کہا ایسا آدمی سچا مومن ہے ابو بکر حمیدی نے کہا کہ جس نے ایسا کہاوہ کا فرہوگیا۔

( کتاب المعرفہ والتاریخ صریح / ۱۸۵۰۵۸۵)

اس سندین امام حمیدی رحمة الله علیه بین جن کا تعصب امام ابوحنیفه علیه المحمد کرماتھ مشہور ہے، لہذا تعصب کی بناء پر کی گئی جرح بی باطل ہوتی ہے نیز اس کی سند میں حمز و بن حارث بن حمیر ہے۔ اگر چہا بن حبان نے اس کو ثقات میں واخل کیا ہے تا ہم یہ مقاطعے روایت کرنے والا ہے۔ (تہذیب صم ۱۹/۲)

فيرسندين وقال الحاكم مروى عن حميد الطويل و جعفر بن محمد احاديث المعديث وقال الحاكم مروى عن حميد الطويل و جعفر بن محمد احاديث موضوعه ، و نقل ابن الجوزى عن ابن الخزيمة انه قال الحامث بن عمير كذاب و قال ابن حبان كأن ممن يروى عن الاثبات الاشياء الموضوعة - (تهذيب التهذيب مدام ١٥٥)

قبال ابس الجوزى ، الحامرث بن عمير ، ابو عمير يروى عن حميد الطويل قال ابن حبان يروى عن الاثبات الموضوعات

(كتاب الضعفاء لابن الجوزي صدا/١٨٣ \_ميزان الاعتدال صدار ٢٨٠)

امام بخاری علیه الرحمد نے فرمایا بیم عکر الحدیث ہے، ابوزرعہ نے کہااس کی حدیث میں بہت زیادہ خطا ہے، بیر العلط ہونا بیہ بہت زیادہ خطا ہے، بیر العلط ہونا بیہ جرح شدید اور مفسر ہے، نیز امام بخاری علیہ الرحمہ جس کو مکر الحدیث کہیں اس سے روایت لینی حلال نہیں ہوتی۔ (میزان الاعتدال صما/۲)

## سندنمبر 22

فسوی نے کہا، بیان کیا جھے سے ابو بکر نے ابوصالح فراء سے اس نے فرازی سے فرازی سے فرازی سے فرازی سے فرازی نے کہا کہ ابوحنیف نے کہا آ دم (علیہ السلام) اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا ہے ابلیس نے کہا اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا اور کہا اے رب مجھے قیامت تک مہلت سے ابلیس نے کہا اے رب تو نے مجھے گراہ کیا اور کہا اے رب مجھے قیامت تک مہلت دے اور آ دم (علیہ السلام) نے عرض کی ' مرہنا ظلمنا انفسنا ۔۔۔الخ'

جواب:

اس کی سند میں فرازی ہے اور وہ ابراہیم بن محدے اگر چہ ثقد ہے تا ہم ابن معدنے کہا کہ اس کی صدیث میں بہت زیادہ علطیاں ہیں، نیز راوی کا کثیر الخطا ہوتا ہے جرائے مقدرے سند کا مجروح ہوتا واضح ہے۔

## سندنمبر23

فسوی نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن عثان بن تھیم نے کہا سا میں نے الاقعم سے وہ کہتے اگر کسی قبیلہ میں شراب فروخت والا

اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ حارث بن عمیر کواز دی نے کہاضعیف ہے متکر الحدیث ہے ما میں ما کہ استعیاب ہوری نے کہا می حارث بن محمد سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے ابن جوزی نے اس خزیمہ سے نقل کیا ہے کہ حارث بن عمیر گذاب ہے ابن حبان نے کہا میر شرت روایات بیان کرتا ہے۔
من گھڑت روایات بیان کرتا ہے۔

سطور بالا سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ بیسندانتها کی مجروح بجری مقر ہے جس کی وجہ سے قابل رد ہے ، جب سند کا نا قابل احتجاج ہونا ظاہر ہو گیا تو الآم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح بھی غلط ثابت ہوئی اور آپ کی طرف منسوب بات بھی علا ٹابت ہوئی۔

## سندنمبر 21

فسوی نے کہاابو بکرنے کہااور سفیان بیان کرتے تصحمزہ بن حارث ہے گا بیان کیا ہم سے مؤمل بن اساعیل نے توری سے حمزہ کی حدیث کے معنی کی طرق (یعنی روایت کی طرح) (کتاب المعرفہ صدی / ۷۸۸)

جواب:

گزشته کی سند کی طرح بیسند بھی بخت مجروح ہے جس کی وجہ سے لائق استفاد منبیں ہے، اس کی سند میں موسل بن اساعیل ہے۔ اس کے متعلق قال البخاس منتقل العدیث و قال ابو زسمة فی حدیثه خطاء کثیر ۔ کثیر الغلط۔

(میزان الاعتدال صدیم/۲۲۸) ملخصاً

بواب:

اس کی سند میں عمر بن حفص بن غیاث ہے، ابن حبان نے اس کوثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ کی مرتبہ تلطی بھی کر جاتا ہے، ابوداؤد نے کہا میں اس کے پیچیے اس کے گھر تک گیالیکن میں نے اس سے کچھنیں سنا۔ (تہذیب صہ ۲۷۳/۲۷)

نیز اس سند میں عمر کا باپ حفص بن غیاث ہے جس سے عمر مذکورہ سند میں روایت کرتا ہے، حفص بن غیاث ، ابوزرعہ نے کہا اس کا حافظ خراب ہو گیا ہے۔ داؤد بن رشید نے کہا حفص کثیر الغلط ہے، اور ابن عمار نے کہا بیا چھی طرح یاد نہیں رکھتا۔ اثر م نے امام احمد علیہ الرحمہ سے ذکر کیا ہے کہ بیراوی مدلس ہے ابن سعد نے کہا مدلس ہے اور امام احمد نے اس کی ایک حدیث کو بھی مشرکہا ہے۔

(تہذیب التہذیب صدا/ ۲۹،۵۶۸ ۵ملینا) مند کا مجروح ،ضعیف ہونا واضح ہوگیا تو حفص بن غیاث کا امام ابوصنیفہ کو چھوڑ نا بھی ٹابت نہ ہوا۔

## سندنمبر 25

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھ سے حسن بن صباح نے کہابیان کیا ہم سے اسحاق بن ابراہیم اختینی نے کہا کہ مالک نے کہا ابو حذیفہ سے زیادہ ضرر رساں اسلام میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔۔۔(کتاب المعرفہ صدا/ ۷۸۹)

جواب:

برحضرت امام ما لک رضی الله عند پر بہتان ہے آپ اس سے يقينا برى

ہوتو وہ ایسے آدی ہے بہتر ہے جو ابو صنیفہ کے قول پر فتو کی دے۔ (کتاب المعرفہ صدی / ۸۹۸)

جواب:

اس کی سند میں شریک قاضی ہے جوخود متعلم فیہ ہے ، نیز اس کی سند میں ابولنیم ہے جوفود متعلم فیہ ہے ، نیز اس کی سند میں ابولنیم ہے جوفون بن کرنے پراُجرت لیے تھے اور مظرفے جس کی وجہ ہے لوگ ان پر کلام کرتے تھے اور مظرفے اور میں کہ تد لیس کرتے تھے اور مطافر دولیات بیان کرتے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوگا کی دیتے تھے ، (معافر اللہ ) (تہذیب المہذیب صدیم/ ۴۹۱)

ابونعیم ثقد ہونے کے باوجود منکر روایات بیان کرتا ہے جبیبا کہ بیر کی ہے، جس کی زبان سے نبی پاکستان کے بیارہ سے ا جس کی زبان سے نبی پاکستان کی اللہ کا صحابی حضرت معاوید رضی اللہ عنہ محفوظ نہ روسکے، اس کی زبان سے امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کیسے حفوظ روسکتے ہیں۔

## سندنمبر 24

فسوی نے کہا، بیان کیا مجھ سے احمد بن کی بن عثان نے کہا عمر بن حفول بن غیاث غیاث نے کہا عمر بن حفول بن غیاث غیاث نے کہا سائیں نے اس کو ذکر کرتے تھے اپنے باپ سے بعنی حفص بن غیاث نے کہا، میں ابوصنیفہ کے پاس بیٹھتا تھا میں نے سنا، دن میں ایک مسئلہ کے بارے میں بائج تاویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابو صنیفہ کو چھوڑ دیا اور حدیث کو طلب کیا۔

پانچ تاویلوں کی طرف پھرتے تھے تو میں نے ابو صنیفہ کو چھوڑ دیا اور حدیث کو طلب کیا۔

(کتاب المعرف صرح کے اللہ کیا۔

والمح ہو گیا تو اس سند کے ساتھ جو جرح تھی وہ بھی باطل ہوگئی۔

### سندنمبر 26

فسوی نے کہابیان کیا ہم سے محمد بن ابی عمر نے کہا کہ سفیان نے کہا کہ رقبہ نے قاسم بن معن کو کہا تو کہاں جا تا ہے تو قاسم بن معن کے کہا ابو صنیفہ کی طرف کہاوہ مجمد مائے قیاں میں پختہ کرے گا جو تو نے چبایا ہے اور تو اپنے اہل کے پاس بغیر فقہ کے لوٹے گا۔

کوٹے گا۔

( کتاب المعرف صد ۱۹۰/۲)

بواب:

اس کی سند میں نہ کور راوی ، محمد بن ابی عمر مجہول ہے جیسا کہ تہذب میں منقول ہے جیسا کہ تہذب میں منقول ہے کہ امام مزی نے فرمایا میں نے اس کا ذکر کہیں نہیں پایا۔ (تہذیب صد ۲۳۲/۳) ابن جمرعلیہ الرحمہ نے فرمایالا یعرف بنہیں پہچانا گیا (لیعنی مجہول ہے)
(تقریب النہذیب صدا/ ۱۱۷)

تو مجول اور بدعقیدہ راوی کی بنیاد پرایک ایسے امام جن کی امامت فی الدین مسلّم ہے، ان پر کیسے طعن کیا جاسکتا ہے، سند کا ضعیف ہونا واضح ہے۔

## سندنمبر 27

فسوی نے کہابیان کیا مجھ سے محمد بن عبداللہ نے کہابیان کیا ہم سے سعید بن عامر نے سلام بن الی مطبع سے کہا کہ میں ایوب کو ساتھ تھا سجد حرام میں کہ ایوب کو الوصنیفہ منے دیکھا تو آپ کی طرف چلے تو جب ایوب نے دیکھا کہ ابو حنیفہ میری

الذمه بین ، امام ما لک علیه الرحمه حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے مداحین میں ہے ہیں ۔ نیز ای کتاب میں امام ابن عدی کی سند نمبر اکے تحت و یکھیں ، وہاں پر مفسل بیان ہے کہ حضرت امام ما لک رضی اللہ عنہ حضرت امام ابوحنیفه رضی اللہ عنہ کا رسمہ ہے کہ اس نے اپنی بات کا زبر دست مداح ہیں ۔ فہ کورہ سند میں مجروح راوی کا کرشمہ ہے کہ اس نے اپنی بات کا وزن بنانے کیا ہے کہ ایک عظیم الثان امام ، امام ما لک رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کردی ہیں ہے ۔ سند میں فہ کور راوی حسن بن صباح ہے بیالبز ار ہے ، قال النسائی لیس بالقوی تہذیب صدا / ۱۲۹۲ما مام نسائی نے کہا بی تو کہ ای تو کہ ایک رہے ۔

سندیس اسحاق بن ابراجیم آئینی ہے، قال البوحات مرایت احمد بوت مسالح لا بسرضاہ و قال البخاس فی حدیث نظر و قال النسائی لیس بثقة قال الازدی اخطاء فی الحدیث ، قال ابن عدی ضعیف ، قال ابن حبان یخطی قال الحاکم ابو احمد فی حدیثه المناکیر قال البزاس اضطرب حدیثه المناکیر قال البزاس اضطرب حدیثه (تهذیب التهذیب ما ۱۳۳۱ ملخصا کا بالفعفاء لا بن الجوزی صدا / ۹۷) تمام ندکور، عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو حاتم نے کہا میں نے احمد بن صالح کود کھادہ اس سے خوش نہیں تھے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کی حدیث میں نظر ہے، نازدی نے کہا اس نے حدیث میں خطا کی ہے، ابن عدی نہا کی حدیث میں خطا کی ہے، ابن عدی نظر کے نہا بین حبان نے کہا یہ خطا کرتا ہے ابواحم حاکم نے کہا اس کی حدیث میں منا کہ بین مناکر ہیں، برار نے کہا اس کی حدیث میں اضطراب ہے۔

سطور بالاسے بیہ بات ظاہر ہے کہ سند میں ندکور راوی اسحاق بن ابرا تھا الحنینی انتہائی سخت مجروح ہے اور اس کی روایت قابلِ اعما ونہیں تو جب سند کا ابطال

عجروح بجرح مفسر ہے جس کی وجہ ہے لاکق استنادنہیں بلکہ قابل ردّ ہے، نیز امام ایوب چوکہ تختیانی ہیں وہ تو حضرت امام ابوصلیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ دیکھئے آمام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء عبہ ۱۹۳)

الحمد للدرب العالمين! مؤرخ فسوى كى كتاب المعرفه والتاريخ جلد دوم كى وه اسناد جن ميس حضرت امام البوحنيفه عليه الرحمه برطعن مذكور بيس اصول وضوابط كى روشى ميس ان كے مفصل جوابات مكمل ہو گئے ہيں اور ان كى اسنادى حيثيت واضح كى گئى ہے، فسوى صاحب كا ايك اعتراض بھى حضرت امام برصحے ثابت نہ ہوسكا۔

طرف آرہے ہیں تو ایوب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھڑے ہوجات کیں ہوگی والا ہماری طرف نہلوٹ آئے۔ (کتاب المعرف صدی / ۲۹۱) جواب:

سندمیں مذکورراوی سعید بن عامر الضبعی اگر چد تقد ہے کیکن امام ابوطائم نے فرمایا'' و کان فی حدیثیه بعض الغلط'' (تہذیب التبذیب ص۲/۳۱۷) کداس کی حدیث میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں۔

نیز سندمیں فدکورسلام بن ابی مطبع ہے، جو کہ ضعیف ہاس کے متعلق 'ف ال این معلی کثیر الوصد لا بجوز الا حتجاج به اذا انفرد''

( كتاب الضعفاء لا بن الجوزي **مدا / ٤)** 

قال ابن عدى ليس بمستقيم الحديث قال ابن حبان كان شئ الاخذ لا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد قال الحاكم منسوب على الغفلة و سوء الحفظ) ( تهذيب العهذيب مرا ٢٧٧/)

ندکورہ عبارت کا خلاصہ میہ ہے کہ ابن حبان نے کہا میہ کیٹر الوہم ہے ( ایشی بہت زیادہ وہمی ہے اس کے ساتھ احتجاج پکڑنا ( یعنی دلیل پکڑنا) جائز نہیں ہے جب کہ بیمنفر دہو، ابن عدی نے کہا اس کی صدیث مضبوط نہیں ہے، ابن حبان نے کہا اس کی صدیث مضبوط نہیں ہے، ابن حبان نے کہا اس کے ساتھ دلیل پکڑنا جائز نہیں ہے جب کہ بیمنفر دہو، حاکم نے کہا بیراوی مخطب اور گذا جائز نہیں ہے جب کہ بیمنفر دہو، حاکم نے کہا بیراوی مخطب اور گذا ہے۔

فركوره وضاحت سے بير بات واضح ہے كه سطور بالا ميس فركورسند انتال

### سندنمبر1

امام بخاری نے کہا سامیں نے اساعیل بن عرعرہ ہے وہ کہتے کہ ابو صنیف نے کہا جم کی عورت کی ماری عورتوں کو اوب سکھایا۔
کہاجم کی عورت ہماری طرف آئی ، اس جگہ میں اس نے ہماری عورتوں کو اوب سکھایا۔
(تاریخ صغیرہ ۱/۲۸م مطبوعہ بیروت لبتان)

نوٹ: جمی فرقد ایک گمراہ فرقد تھا ، اس سند میں اعتراض بیکیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے گھر والوں کوایک بدعقیدہ عورت تعلیم کرتی تھی۔

قاسيا:

اس فدکورسند میں واقع راوی اساعیل بن عرعرہ نے نہ تو اپنا ساع امام البوطنیفہ سے ذکر کیا ہے نہ تحدیث، بلکہ لفظ (قال) کہا کا استعال کیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیاساعیل بن عرعرہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ہم عصر نہیں ہے بلکہ بعد کا ہے ، تو یقیناً یہاں پر اساعیل بن عرعرہ اور حضرت امام صاحب ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے درمیان واسطہ ہے جو ساقط ہے تو بیروایت ہی منقطع ہے تو پھراس روایت سے امام ابوحنیفہ پر اعتراض کرنا بالکل ناافصافی ہے ، تو جس شخص نے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کود یکھا نہیں ، ملا نہیں پاس نہیں بیشا آپ سے پھرسنا ہی نہیں ، اس کی بات امام صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں کس حد تک درست ہے؟ فیصلہ قار کمین پر۔ صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں کس حد تک درست ہے؟ فیصلہ قار کمین پر۔ صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں کس حد تک درست ہے؟ فیصلہ قار کمین پر۔ کا ترجمہ بھی مجھے ان کتب میں نہیں ملا ، چنا نچے تہذیب الکمال ، کا جراساعیل بن عرعرہ کا ترجمہ بھی مجھے ان کتب میں نہیں ملا ، چنا نچے تہذیب الکمال ، الجوزی ، تاریخ صغیر للبخاری وغیرہ میں ۔

حضرت امام بخاری علیه الرحمه کی تاریخ صغیر جلد دوم میں امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه بر مذکورطعن کامفصل جواب

## امام ابوحنیفہ کے علم وفقہ کے بارہ میں آئمہ کرام کے ارشادات

الم محدث فقيد قاضى ابوعبدالله حسين بن على صميرى حنى متوفى ٢٣٨ نے اپنی كتاب اخبار البی حنیفه واصحابه میں بسند خود فرمایا ہے، خبر دی جمیں ابوالقاسم عبدالله بن (محمد) المعدل نے كہابیان كیا ہم ہے مرم نے كہابیان كیا ہم ہے احمد نے كہابیان كیا ہم ہے احمد نے كہابیان كیا ہم المعدل نے كہابیان كیا ہم مارث ہے وہ كہتے ہیں نے ابونھر بشر بن حارث ہے وہ كہتے ہیں نے عبدالله بن واؤد ہے وہ كہتے ہیں داؤد ہے وہ كہتے ہیں دلایت كه مد فسى اب حنیفه الا احد سرجلین اصاف فاسد لعلمه و اصاحاهل بالعلم لا يصدف قدس حملته ' (اخبار البی صنیفہ صریم هم مكتبہ عزیز بی شجاع آباد) ليمن عبدالله بن واؤد نے فرمایا، ابوطنیفه پراعتراض كرنے والے یا توجائل ہیں یا حاسد امام صمیری ، امام سفیان كافر مان نقل كرتے ہیں نے امام صمیری ، امام سفیان كافر مان نقل كرتے ہیں نے

خبردی ہم کوابوالقاسم عبداللہ بن محمد طوانی نے کہابیان کیا ہم ہے کرم نے کہا بیان کیا ہم سے احمد بن محمد طوانی نے کہابیان کیا ہم سے مکرم نے کہابیان کیا ہم سے ابونعیم نے کہابیان کیا ہم سے ابونعیم نے کہاسا میں نے سفیان سے وہ احمد بن محمد بن محمد من کہا ہیان کیا ہم سے ابونعیم نے کہاسا میں نے سفیان سے وہ کہتے تھے ابون فیف فی العلم محمد و ۔ کہ میں ابون فیف سے حسد کیا گیا ہے ۔

کہتے تھے ابون فیف فی العلم محمد و ۔ کہ میں ابون فیف سے حسد کیا گیا ہے ۔

(اخیار ابون فیف واصحابہ صدیم ک

نیزامام صمیری علیه الرحمه بسند خود عبدالله بن دا و و کا فرمان نقل کرتے ہیں: خبر دی ہم کوابوحف عمر بن ابراہیم المقری نے کہا بیان کیا ہم سے مکرم ابن تو قارئین پرواضح ہو گیا ہوگا کہ اس منقطع روایت میں جو بچھ مذکور ہے میں بے بنیاد ہے۔

## سندنمبر2

امام بخاری علیہ الرحمہ نے فر مایا سنا میں نے حمیدی ہے وہ کہتے کہ ابوضیفہ نے کہا میں مکہ (المکرّمہ) آیا تو میں نے تمین سنتیں ایک جہام ہے سیکھیں۔ جب میں اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہامنہ قبلہ کی طرف کر واور سر کے دائیں جانب ہے اس نے شروع کیا اور بہنچا طرف دو ہڈیوں کے حمیدی نے کہا ایسا آ دی جس کے ہاں رسول اللہ تکافیا کی سنن نہیں ہیں نہ آپ کے صحابہ کی مناسک جج میں اور اس کے سوامی ، تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں مثلا نماز ، زکو ق ، وراثت ، فرائض میں اس کی تقلید کہنے کی جاسحتی ہے ؟

بواب:

امام حمیدی علیہ الرحمہ کا بیہ کہنا کہ ابوحنیفہ کے پاس سنت رسول اور سنت صحابہ نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے اصل میں امام حمیدی علیہ الرحمہ جو کہ آمام شافعی علیہ الرحمہ کے کہار شاگر دوں میں شامل ہیں انہوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو نہوں نہیں ان کے مجلس میں حاضر ہوئے بلکہ حمیدی علیہ الرحمہ کا زمانہ امام ابوحنیفہ سے کچھ متا خر ہے۔ معلوم ہوا کہ امام حمیدی اور امام ابوحنیفہ کے درمیان انقطاع ہے، اس کی وجہ سے بی خبر بھی قابل رد ہے اور لائق استناونہیں ہے کے

## نیزام صیری امام ابویوسف کا فرمان نقل کرتے ہیں:

بندخود، خرروی جمیل عبداللدین محد نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے مرم نے کہابیان کیا ہم سے عبدالو ہاب بن محد نے کہاسا میں نے کی بن اللم سے کہا کان ابویوسف افا سئل عن مسألة اجاب فیما و قال هذا قول ابی حنیفه و صن جعله بینه و بین مربه قد استبرأ لدیده (اخبارالی صنیفه صد ۲ کے ک)

جب ابویوسف ہے کوئی مسئلہ بوچھاجاتا تھا، وہ اس کا جواب دیتے اور کہتے تھے بیڈول ابوصنیفہ کا ہے اور جوخض ابوصنیفہ کواپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھے گا تو اس نے دین کوئری کرلیا۔

## الم صيرى عليه الرحمه يوسف بن خالد كافر مان نقل كرتے بين

صرف ترجمه پرجی اکتفا کیاجا تاہے:

بحذف سند علی بن مدین نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی سے سنا کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹے ،

ہمرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹے تھے اور جب ہم کوفہ آئے تو ابوحنیفہ کے پاس بیٹے ،

کہاں سندراور کہاں پانی کی نالی جس نے بھی ان کو ( لیعنی ابوحنیفہ کو ) و یکھا ہوہ یہ بات نہیں کہ سکتا کہاس نے ان کا ( لیعنی ابوحنیفہ کا ) مشل و یکھا ہے کم میں ان کیلئے کوئی مشکل نہیں اوران سے کیا جا تا تھا۔ (اخبارا بی حنیفہ واصحابہ تھم میں محدث صدم ۵) مشکل نہیں اوران سے کیا جا تا تھا۔ (اخبارا بی حنیفہ واصحابہ تھم میں محدث صدم ۵) خطیب بغدا وی علیہ الرحمہ خلف بن ابوب کا فرمان:

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، خلف بن ابوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ مالی کیا کھا کیا اور آپ ہے آپ کے (مقدس) اصحاب رضی احمد نے کہابیان کیا ہم سے عبدالوہاب بن محمد المروزی نے کہاستا ہیں نے احمد بن محمد اللہ عند کہا ستا ہیں نے احمد بن السقر نے ستا میں نے عبداللہ بن داؤد سے معبداللہ بن داؤد نے کہا'' امراد الاعمش الحج فقال من همناً یذهب الی ابی حنیف ایک تب لنا مناسك الحج ۔۔۔(اخبارا بی حنیف صد ع)

اعمش نے ج کا ارادہ کیا تو کہا کہ یہاں کوئی ایسا ہے کہ وہ ابوصنیفہ کے پاس جائے اور ہمارے لئے ج کے مناسک تکھوالا ئے۔

(نوٹ) اعمش اپنے دور کے امام المحد ثین تھے، مگر مناسک فج لکھوانے کیلیے تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی امام ابوحنیفہ سے لکھوا کر مجھے دے۔

امام ميمرى عليه الرحمه بسندخودامام شعبه كافرمان نقل كرتے إين:

خروی جمیس عربن ابراہیم نے کہابیان کیا ہم سے طرم نے کہابیان کیا ہم یے کرم نے کہابیان کیا ہم یے اس سے مرم نے کہابیان کیا ہم یے احمد نے کہابیان کیا ہم سے احمد نے کہابیان کیا ہم سے احمد نے کہابی مشعبہ کے پاس سے آپ کو کہا گیا گیا کہا کہ ابوضیفہ کا وصال ہو گیا ، تو آپ نے من کر پڑھا ''اور کہا ''اور کہا ''اور کہا ''لفد طفیٰ عن اعمل اکوفہ بضوء نوس العلم اما انہم لا برون مثله ابدا '' اخساس ابی حنیفه للصیبسری صد ۲۵)

کہ اہل کوفیہ سے علم کے نور کی روشی بچھ گئی جان او کہ اب اہل کوفیہ ان کامش مجھی ند دیکھیں مے۔

جب اعمش سے کوئی مسکلہ پوچھا جاتا تھاوہ کہتے تھے اس حلقہ میں جاؤیعنی ابوحنیفہ کئے۔ حلقہ میں۔

الله عنهم كوملا پھران سے تابعين كواوران سے ابوصنيفه اوران كے ساتھيوں كوملاء اللہ عنهم كوملا پھران سے تابعين كواوران سے ابوصنيفہ اوران كے ساتھيوں كوملاء اللہ عليہ ہوگيا ہوگا كہ امام اعظم ابوصنيفہ رحمة الله عليہ كيسى عظم علم الله عليہ كيسى عظم علم شخصيت بيں اوران كے فيل شخصيت بيں اوران كے فيل سے مستفيض ومستفيد بيں، طوالت كے خوف سے انہيں اقوال پراكتفا كرتا ہوں كے

امام ذہبی علیہ الرحمہ کی میزان الاعتدال وتذکرۃ الحفاظ اورامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ

نوث:

امام ابن عدی کی کامل میں جتنے بھی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پراعتر اضات بیں ان کے کممل ومفصل جوابات اس کتاب کی ابتداء میں ہی لکھ دیئے گئے ، وہیں پر الاحظ فرما کیں ان شاء اللہ تعالیٰ منصف مزاج کیلئے کافی تسلی بخش موادموجود ہے۔

#### نزامام ذهبي عليه الرحمه لكصة بين:

نعسمان بن ثابت بن زوطی ابوحنیفه کوفی امام اهل الرای ضعفه اسسائی من جهم حفظه ، وابن عدی ، و آخرون و ترجمه له الخطیب فی فلین من تأریخه وا ستوفی کلام الفریقین معدلیه و مضعفیه

(ميزان الاعتدال صيم/٢١٥)

لیمن نعمان بن ثابت کوفی اہل رائے کے امام ہیں۔

نسائی نے ابوصنیفہ کو جہت حفظ سے ضعیف کہا ، اور ابن عدی نے اور کئی اور کئی اور ابن عدی نے اور کئی اور کل اور خطیب نے اپنی تاریخ میں (امام) ابوصنیفہ کا ترجمہ دوفصلوں میں کیا ہے ایک میں آپ کو تعدیل کرنے ہے ایک میں آپ کی تعدیل کرنے الوں کا بیان ہے، دوسری میں آپ کی تعدیل کرنے الوں کا بیان ہے اور دونوں فریق کا بورا بورا کلام ذکر کیا ہے۔

ندکورہ عبارت میں بھی امام ذہبی نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اپنا الحکام خاص میں بھی امام ذہبی نے امام ابوحنی کیا ہے کہ نسائی علیہ الرحمہ کے حفظ پرطعن کرتے ہیں اور دوسرا ابن عدی کا ، تیسرا بغیر نام

امام ذہبی علیہ الرحمہ یقیناً جرح و تعدیل کے مسلم امام بیں اور اساء الرجال میں ان کی بات معتبر ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ میزان الاعتدال میں اساعیل بن حاد کے ترجمہ لکھتے ہیں۔ اسسماعیل بن حصاد بن نعمان بن ثابت کوفی ، عن البه عن جدہ قال ابن عدی ثلاثته مد صعفاء (میزان الاعتدال صما/۲۲۲)
ابن عدی نے کہا نینوں ہی ضعیف ہیں: لینی اساعیل بھی ، حماد بھی اور نعمان بھی ابن عدی۔ ایون فد بھی۔

جواب.

سی کوفقط میہ کہنا کہ بیضعیف ہے لینی جواسباب جرح ہیں وہ کسی م**اوی میں او بیان کے بغیر کہنا کہ بیضعیف ہے میہ جرح مبہم ہے اور اصول کا مطے شدہ قاعدہ ہے کہا جرح مبہم مردود ہے، قابلِ قبول نہیں ہوتی ۔** 

تو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو جرح بیان کی ہے وہ مہم ہے جو کہ طی شعر ا اصول کے مطابق مردود ہے، نیز ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا یہاں کوئی خیال طا چر میں آگا بلکہ یہ مہم مردود جرح بھی انہوں نے امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے حوالے سے بیان گا ہے، تو یہ جرح بھی باطل ثابت ہوئی۔اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

لئے اور کئی حضرات کا۔ چوتھا خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کا کہ خطیب نے **دونصلیں 6** کی ہیں ایک میں امام کی تعدیل بیان کرنے والوں کا بیان اور ایک میں امام کی تفعیق بیان کرنے والوں کا بیان ہے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا کوئی قول یہاں بھی ذکر نہ کیا البیتر جب ام ابوحنیفه علیه الرحمه کا نام اس میں ذکر کیا ہے تو (امام اہل الرای) کہد کر ذکر کیا ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اپنا فیصلہ حطرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بادے کیا دیا ہے وہ اپنے تذکرۃ الحفاظ میں بیان کر دیا ہے جو چند سطور کے **بعثہ قار مُوں ک** فدمت میں پیش کرتے ہیں۔

امام نسائی علیدالرحمه کا تشددهشهور ہے کہ جرح کرنے میں حدے گزرجات ې ، ( ملا حظه فرما ئيس ابكارالمدن ،ازمبارك يورې غيرمقلد )

جس مخص نے حضرت امام کودیکھا تک نہیں زمانہ ہی نہ پایا ،اس کے مقابلہ میں اسلام کرام موجود تھے۔ مگر آب ان سب سے افضل ہیں۔ و یکھا حضرت امام سے پچھ سنایقینا ان کی شہادت ایسے خص ہے کہیں زیادہ معبرات البعنیفداینے زمانے کے سب سے بڑے علم والے ہیں۔

چنانچے خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں بسند خود بیان کیا ؟ كهابن عيينه كت تقي أما مقلت عيني مثل ابي حنيفه "كميرى المحول ابوجنیفه کی مثل نه دیکھا۔

اس المبارك يقول كأن الوحنيفه آية فقال له قائل في الشريا ابا لم ما المرحمين او في الخير فقال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشر وآية في الغيو (تاريخ بغداد،صه۱۱/۳۳۳)

این المبارک کہتے کہ ابوحنیفہ ایک نشانی ہیں کہنے والے نے کہا کیا خیر کی نشانی یا شرکی تو این المبارک نے فرمایا اے مخص آیۃ خیر میں ہوتی ہے اورشر کیلئے غایت کہاجا تا ہے۔ خطیب نے سندخود بیان کیا ہے کہ ابو یکی الحمانی کہتے تھے کہ میں نے الوحنيفه ہے بہتر کوئی نہیں دیکھا۔

> ابوبكر بن عياش كهتے تھے: ابو حنيف افضل اہل زمانه، كابوحنيفهاي زمان كالوكول سافضل بين-

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۳۷)

نیز امام نسائی علیه الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا زمانتہ نسوال 📗 الزمکرین عیاش کے الفاظ پر ذراغور کرو، کہ ابوصنیفہ اینے زمانہ والوں ہے افضل ہیں ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نہ حضرت امام کو ویکھا نہ حضرت امام ہے کی نام اوریکھوٹو سہی کہ امام کے زمانہ میں کیے جلیل القدر عظیم الشان محدثین ، مجتهدین آئمہ

حضرات جوحضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کے ہم عصر بیں، پاس بیٹھے اور حضرت اللہ المخطیب بیان کیا ہے کہ ملی بن ابراہیم نے کہاا بوحنیفی 'کان اعلمہ اهل زمانه ''که

(تاریخ بغدادصه ۱۳/۵/۳)

وكيع كبترين كدمين كسي اليصحف ينبين ملاجوابوهنيفه يوقه مين برابو المخل بن سعید قطان کہتے ہیں اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابوحنیفہ کی رائے سے کی کی بہتر رائے نہیں سی ،اور ہم نے ابو حنیفہ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔

یعنی امام ابوصنیفه ثقه تصوه وه وی حدیث بیان کرتے تھے جوان کوانچھی طرف پادہوتی اور جوحدیث ان کو یا د نہ ہوتی تھی تو وہ اس کو بیان ہی نہ کرتے تھے۔ حافظ ابن ججرعسقلانی علیہ الرحمہ نقل فرمائے ہیں کہ صالح بن محمد اسدی امام

یجی بن معین سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں ثقہ تھے۔

(تهذیب التهذیب صه)

الم ما بن جحر كلى عليه الرحمه حضرت امام يجي بن معين عليه الرحمه ب اس طرح نقل فرمات الله ، (الخيرات الله ، (الخيرات الحسان صداس ) كما ما م الوصنيفه فقد اورحديث مين تقد صدوق بين اورالله تعالى كه دين المسان صداس ) كما ما مون تقد \_ .

نیز امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ امام عبداللہ بن احمہ الدور قی علیہ الرحمہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں کہ امام کچی بن معین سے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے ہیں پوچھا گیا اور ہیں من رہاتھا تو یچیٰ بن معین نے فرمایا کہ ابوحنیفہ تقہ تھے میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی ایک نے بھی ان کی تضعیف کی ہو ( یعنی ضعیف کہا ہو ) اور ان کو تضعیف کہا ہو ) اور ان کو کسی بین جوان کی طرف لکھ رہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو کھر ہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو کھر دے رہیں اور ان کو کسی میں جوان کی طرف لکھر ہے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں اور ان کو کھر دے رہیں اور ان کو کسی ہیں۔

(الانتقاءصه ١٢٤ء الجوابر المضيه صه ١/ ٢٤)

نیزامام ابن حجر کمی شافعی علیه الرحمه الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں: کدام میکیٰ بن معین علیه الرحمہ ہے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں سوال کیا گیا قانہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی ہے ان کی تضعیف نہیں تی۔ (تاریخ بغداد صه ۱۳۵/۱۳)
یکی بن معین کہتے ہیں کہ یکی بن سعیدانل کوفہ کے قول پرفتو کی دیتے تھے۔
(تاریخ بغداد صه ۱۳۴۲/۱۳)
امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ امام علی بن مدینی علیہ الرحمہ ب تاقل ہیں کر کی گئی اس میں غرمایا ہے، '' وجو تقالا

بأس به" (كدابوطيف أقته بين ان كى حديث كے ساتھ كوئى ڈرنبيس)

(جامع بيان العلم ص**يرًا/١٣٩**)

امام الوزكريا يكي بن معين عليه الرحمد جب يوجها كياكه ابو حنيفه كأن يصدق المام الوركريا يكي بن معين عليه الرحمد المحديث ؟ قال نعم صدوق ، (جامع بيان العلم صد ١٢٩/٣)

کیا ابوصنیفہ حدیث میں سے تھے؟ تو یکی بن معین نے فرمایا کہ ہاں وہ سے تھے؟
جناب احمد بن محمد بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام یکی بن معین علیہ
الرحمہ سے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بوچھا تو فرمایا فیف ال عدل تعقیماً
طنبک بسن عد له ابن المسامرك وو كيع ۔۔۔ (منا قب كرورى صدا/ 9)
تو یکی بن معین نے كہا كہ ہاں ابوصنیفہ عادل اور تقد تھے، جن كی تعدیل امام عبداللہ میں مبارک اوروکیع كریں ان كے بارے میں تیرا كیا خیال ہے؟
مبارک اوروکیع كریں ان كے بارے میں تیرا كیا خیال ہے؟
خطیب بغداوى بسند خود بیان كرتے ہیں كہا مام یکی بن معین نے فرمایا دم

ابوحنيفه تقة لا يحدث بالحديث الاما يحفظ ولا يحدث بمالا يحفظ"

#### (الخيرات الحسان صه٣)

قار مَين پر واضح ہو گيا ہو گا كہ امام الائمہ حضرت ابوحنیفہ رضی **اللہ عنہ گی توشق** كرنے والے كتنے آئمه كرام ہيں ،اور كيے جليل القدرامام ہيں امام عبدالله بن مبارک عليه الرحمه ، امام على بن مديني عليه الرحمه ، امام وكيع بن جراح عليه الرحمه ، امام يخي بن معين عليه الرحمه، امام سفيان ثوري عليه الرحمه وغيره اورامام يحيي بن معين عليه الرحمه الأ ثقه فی الحدیث فرمایا اور نیزیه بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سے بھی نہیں ہے اکسان نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کوضعیف کہا ہواس کا صاف مطلب سے کہ امام مجلی محل معین علیہ الرحمہ کے دور تک امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کوکوئی ضعیف کہنے والانہیں تھا۔ 🚽 توامام نسائی علیہ الرحمہ کی جرح کا ابطال واضح ہوگیا جوانہوں نے وہ حهة الحفظ "امام ابوصيفه عليه الرحمه بركى باوريه جوامام ذهبي عليه الرحمه في الم کہ ابن عدی او رکٹی دوسروں نے امام ابوحنیفہ کوضعیف کہا ہے تو ابن عدی کے اعتراضات الحمد للداس كتاب كى ابتدابى امام ابن عدى كے اعتراضات كے جوابات ہے ہوتی ہے۔ ہراعتراض کا جواب مفصل مدل وہیں پرملاحظہ فرمائیں۔ نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کے اعتراضات کے جوابات کے بعد امام عقلی علیہ

نیز ابن عدی علیہ الرحمہ کے اعتراضات کے جوابات کے بعد امام علی علیہ الرحمہ کی ضعفاً علیہ الرحمہ کی ضعفاً ء کبیر میں جو حضرت امام علیہ الرحمہ پراعتراضات ہیں پھران کے جوابات مفصل درج ہیں اس کے بعد امام ابن حبان علیہ الرحمہ کی کتاب المجر وحین کے اعتراضات کے مفصل و مدل جوابات نہ کور ہیں اس کے بعد مؤرخ فسوی کی کتاب المعرف والتاری کے جوابات ہیں، پھر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تاریخ صغیر کے اعتراضات کے جوابات ہیں اب جبکہ میزان الاعتدال کے بارے میں گفتگو حاضر ہے۔

نیز امام ذہبی علیہ الرحمہ نے جو بیفر مایا ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوفصلیں لکھی ہیں ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے ضعیف کہنے والوں کا بیان اور ایک میں حضرت امام علیہ الرحمہ کے تعدیل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔

نیز خطیب علید الرحمہ نے جو حضرت امام کے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی کمال کے بیان کیے ہیں، خطیب کے ہم زمانداور بعد میں آنے والوں نے اس سے بہت بیان کیا ہے ، بخلاف بہت بیان کیا ہے اور خطیب کے اس فضائل والے باب کو قبول کیا ہے ، بخلاف دوسرے باب کے کہ جس میں حضرت امام ابوحنیفہ علید الرحمہ پراعتر اضات ندکور ہیں، بعد میں آنے والوں میں سے بہت سے حضرات نے خطیب کے اس باب کو جو حضرت امام علید الرحمہ کے طعن پر مشتمل ہے کورد کر دیا ہے بلکہ کئی حضرات نے تو مستقل طور پر فطیب کے دومیں کتا ہیں کھی ہیں۔ مثلا علامہ تحدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ نے جو تاریخ بغداد کا ذیل لکھا ہے اس میں ایک مکمل جلد خطیب کے رد میں لکھا جو اس نے مشرت امام پر اعتر اضات کے۔

امام ابن الجوزی علیہ الرحمہ کے نواسے نے ایک کلمل کتاب خطیب کے ردمیں لکھی۔ (اسہم المصیب) اور ابن حجر کلی علیہ الرحمہ نے تو الخیرات الحسان میں صاف فر مایا ہے کہ خطیب کی تاریخ بغداد کی وہ سندیں جن میں حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرطعن بیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ (الخیرات الحسان صہ ۱۰ مطبوعہ بیروت لبنان) اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رد بلیخ لکھا ہے جس اور بھی کئی حضرات نے خطیب بغدادی کی اس فصل کا رد بلیخ لکھا ہے جس سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ بعدوالے حضرات کی نظر میں خطیب کی وہ فصل جواس

ابوصنیف علیہ الرحمہ پر کی ہے اس کوعملا مستر دکر دیا ہے اور تعریف وتو یُق والے باب نقل کر کے گویا عملا اس کی تائید کر دی ہے اس طرح قاضی القصاۃ مش الدین ابوالعباس علامہ ابن خلکان جو کہ 681 ہجری میں متوفی ہیں آپ نے وفیات الاعیان صہ 456 تا 458 جلا کہ تک امام صاحب علیہ الرحمہ کا تذکرہ کیا ہے ۔ جس میں باقاعدہ خطیب کے حوالے ہے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتو صیف بیان کی باقاعدہ خطیب کے حوالے سے امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف وتو صیف بیان کی ہے کہ کیا تر کہ کا ایک لفظ بھی خطیب سے نقل نہ کیا۔ بلکہ صہ 466/5 پرخطیب کا ان بے کین جرح کا ایک لفظ بھی خطیب نے مناقب اور فضائل بہت ہیں ، خطیب نے اپنی تاریخ میں ان میں سے بہت کا ذکر کیا ہے بھران باتوں کا ذکر کیا ہے جن کا چھوڑ نا اور ان سے بہلو ہی کرنا زیادہ مناسب تھا ، اس فتم کے امام کے دین ، تقو کی اور تحفظ میں شکیا جا اسکا۔

ندکورہ بالا سطور میں علامہ ابن خلکان علیہ الرحمہ نے خطیب کی ان تمام باتوں کوردگر دیا ہے جواس نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے متعلق نا مناسب باتیں نقل کی جیں بلکہ اس طرح امام ابن خلکان علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا کہ ان باتوں کا ذکر بھی خطیب کونہ کرتا جا ہے تھا، چہ جائیکہ وہ ان کونقل کرتا۔

ای طرح علامه محدث مجتهدامام ابن حجر کی شافعی علیه الرحمه نے الخیرات الحسان مترجم میں فصل نمبر ۳۹ کے تحت صه ۲۷ پرارشاد فرمایا۔

علامہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے جو کچھٹل کیا ہے اس سے مرادان کی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی تنقیص شان نہیں بلکہ مؤرخین کی عادت کے مطابق ہر قبل و قال رطب ویابس کو جمع کرنا ہے ، اس کی دلیل سے ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ نے پہلے نے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طعن پر کھی ہے قابل رد ہے، اور انہوں کے امام کی فضائل و مناقب والی فصل کو قبول کیا ہے، ماضی قریب کے حقق العصر محدث مؤرخ علامہ کوثری علیہ الرحمہ نے بھی خطیب کے اعتراضات کے جوابات پر ایک بہت نفیس کتاب کھی ہے (تأ نیب الخطیب ) علامہ موصوف نے پوری دیا نتداری کے بہت نفیس کتاب کھی ہے (تأ نیب الخطیب ) علامہ موصوف نے پوری دیا نتداری کے بہت نفیس کتاب کھی ہراعتراض کا مفصل و مدلل جواب تحریر کیا ہے جو کہ قامل دید ہے اور لائق ستائش ہیں۔

پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے بعد جو آتمہ اساءالرجال ہیں انہوں نے خطیب کے حوالہ ہے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی تعرفیف و توصيف تونقل کی ہے، کیکن جو باب امام صاحب علیہ الرحمہ پرطعن وتشنیع والا ہے اس ے کچھ بھی نقل نہیں کیا۔اگر کیا ہے تو بعد میں اس کار دبھی کر دیا ہے،مثلاً امام ذہبی علیہ ﴿ الرحمة أمام ابن حجرع سقلاني عليه الرحمه أمام صلاح الدين ظليل صفدي عليه الرحمه علا ممان خلكان عليه الرحمه، علا مه سمعاني عليه الرحمه علامه ابن نجار عليه الرحمه وغير بهم ان آنتيكرام نے خطیب علیدالرحمہ کے جرح والے باب سے حضرت امام اعظم علیدالرحمہ کے متعلق سيجه بهى قبول نہيں كيا بلكه صرف اور صرف حضرت امام صاحب عليه الرحمه كى تعريف ال توصیف پر ہی اکتفا کیا ہے، خاص طور پر امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرہ الحفاظ مل حضرت امام موصوف عليه الرحمه كي تعريف وتوصيف ہي بيان كى ہے اور جرح كا ايك کلمہ بھی خطیب وغیرہ نے نقل نہ کیا ، امام ذہبی علیہ الرحمہ کے شاگر دعلا مہ صفدی علیہ الرحمہ نے الوافی بالوفیات میں یہی طریقه احتیار فرمایا، جس سے یہ بات روز روش کیا طرح واصح ہو جاتی ہے کہ ان آئمہ اسلام نے خطیب کی جرح کو جو اس نے اام 🖢

کونکہ ایسے امام کے دین ، تقویل ، تحفظ میں شکنہیں کیا جا سکتا۔

نواب صدیق حسن خال بھو پالی نے بھی خطیب کے جرح والی باتوں کو جو اس نے حضرت امام پر کی ہیں رد کر دیا ہے اور خطیب نے جوامام کے فضائل ومناقب بیان کیے ہیں ان کوقبول کیا ہے۔

علامه زرقاني كاارشاد

ای لیے علامہ محدث مؤرخ امام محمد بن عبدالباقی زرقانی علیہ الرحمہ نے شرح زرقانی علیہ الرحمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے شرح زرقانی علی المواہب صدا/ ۱۹۱ پرخطیب بغدادی علیہ الرحمہ کو المصحنت فی علیلہ و اسنادہ قرار دیا ہے۔ یعنی سندوں اورعِلل کے بارے میں حدے گزرنے والا۔

محدث علامها بن نجار عليدالرحمه

ا ين المعرور المراعلى الخطيب كعيم الإرار المراد والمقدس عن البه قال السن الحوزى البأنا البوزم علم طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن البه قال سمعت السماعيل بن الفضل القوسى ، وكأن من اهل المعرفة بالحديث يقول ثلاثة من المحفاظ لا احبهم لشدة تعصبهم و قلة انصافهم الحاكم البوعبدالله و ابو نعيم الاصفهاني و ابوبكر الخطيب \_ قلت كأن اسماعيل هذا حافظا ثقة صدوقا له معرفة بالرجال والمتون \_

(كتأبِ الرد على الخطيب صه ١٢٣٠)

اوجین (لیخی تعریف کرنے والے) کے کلام کونقل کیا ہے اس کا اکثر حصہ وہ ہے جس اللہ منا قب نقل کرتے ہیں ، پھر کلام

قادجین (لیخی اعتراض کرنے والے) اس لئے نقل کی تا کہ پتل چل جائے کہ براے

تا دجین (لیخی اعتراض کرنے والے) اس لئے نقل کی تا کہ پتل چل جائے کہ براے

دلالت کرتی ہے اور جتنی اساد قدر حکی ہیں وہ متکلم فیہ ہیں (لیخی ان کا ضعیف ہونا

بیان کیا گیا ہے ) یا ان ہیں مجا ہیل ہیں ، انقاقی بات یہ ہے کہ اس جسی سندوں سے

بیان کیا گیا ہے ) یا ان ہیں مجا ہیل ہیں ، انقاقی بات یہ ہے کہ اس جسی سندوں سے

دلایتی وہ سندیں جن سے خطیب بغدادی نے امام ابوضیفہ پر جرح کی ہے ) کی عام

مسلمان کی تنقیص کرتا جائز نہیں چہ جائیکہ امام المسلمین کی تنقیص پر استدلال کیا جائے

مسلمان کی تنقیص کرتا جائز نہیں چہ جائیکہ امام المسلمین کی تنقیص پر استدلال کیا جائے

مرکی شافعی علیہ الرحمہ نے بھی تا رہ نے بغداد میں فہ کورہ تمام اعتراض کو جوامام صاحب پر

جرکی شافعی علیہ الرحمہ نے بھی تا رہ نے بغداد میں فہ کورہ تمام اعتراض کو جوامام صاحب پر

کے گئے ہیں ، ان کورد کردیا ہے بوجہ ان سندوں کے ضعیف ہونے کے اور حضرت ایام

کے گئے ہیں ، ان کورد کردیا ہے بوجہ ان سندوں کے ضعیف ہونے کے اور حضرت ایام

کی امامت فی الدین مسلم ہونے کے۔

ای طرح غیرمقلدین و بابیه نام نهاد انل حدیثوں کے مقترا اور ان کے علامہ فہامسیدصدیق حسن بھو پالی نے بھی اپنی کتاب التاج المکلل کے صد ۱۳۱ پر بید کہا ہے ' وقد ذکر الخطیب فی تأمریخه منها شیاء کثیرا ، ثم اعقب ذلك بذكر ما كان الألیق تركه والا ضراب عنه فه شل هذالا مام لا یشك فی دیده ولا فی ورعه و تحفظه \_\_\_

( یعنی ) خطیب نے امام صاحب کے نصائل بیان کرنے کے بعد ، پھھا گیا باتیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ دینا ہی لائق تھا اور ان سے پہلوتہی اختیار کی جاتی

ندکورہ بالاسطور اپنے مدلول میں واضح ہیں کہ امام ابن عدی امام خطیب
بغدادی امام بخاری امام نسائی وغیر ہم علیہ الرحمہ نے جو مقتداء پیشوا مجتمدین ائمہ میں
ہے کسی پر انہوں نے جرح کی ہے اس سے بچنا ضروری اور اس کی پیروی نہ کرنا
ضروری ہے اس سے واضح ہوگیا ، امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پر جو خطیب وامثالہ کی
جرح ہے وہ بالکل لائق التفات نہیں اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
امام محدث حافظ محمد یوسف صالحی شافعی المام محدث حافظ محمد یوسف صالحی شافعی ا

جوكه 942 متوفى بين، قرمات بين كن ولا تغتر بما نقله الحافظ ابوبكر بن ثابت المخطيب البغدادي مما يخل بتعظيم الامام ابي حنيفة مرضى الله عنه فأن المخطيب وان نقل كلام الماد حين قد اعقبه بكلام غيرهم فشأن كتابه بذالك اعظم شيس و صار بذالك عدفاً للكبار والصغام واتى بقا ذورة لا

استمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اساعیل بن فضل جو کہ صدیث ورجال کی معرفت ہو کہ وہ الے بیں اور ثقہ، صدوق یعنی سے بیں وہ فرماتے ہیں کہ بین ایسے حافظ ہیں جہ جنہیں میں پندنہیں کرنا، بعجہ ان کے تعصب کرنے کے اور قلت انصاف کے آبکہ تو جنہیں میں پندنہیں کرنا، بعجہ ان کے تعصب کرنے کے اور قلت انصاف کے آبکہ تو ابوعبداللہ حاکم ہیں دوسر ہے ابولیم اصفہ انی ہیں اور تیسر ہے ابو بکر خطیب بغدادی ہیں۔ نگورہ بالاسطور سے دو پہر کے سورج کی طرح واضح ہے کہ امام این نجار علیہ الرحم اور فیات محدث اساعیل بن فضل علیہ الرحمہ کے نز دیک جن حصرات سے تعصب اور قلت انصاف کا اظہار ہوا ہے ۔ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ بھی ان میں شامل بیں تو جب انصاف کا اظہار ہوا ہے ۔ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ بھی ان میں شامل بیں تو جب المحد ثین حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پرخطیب کی جرح کسی طرح لاکق النفات ہو المحد ثین حضرت امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ پرخطیب کی جرح کسی طرح لاکق النفات ہو سکتی ہے، جبکہ امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی امامت فی اللہ بن مسلم ہے۔ ملک میں حضرت علامہ میں اللہ بن سخاوی علیہ الرحمہ امام صدت علامہ میں اللہ بن سخاوی علیہ الرحمہ امام صدت علامہ میں اللہ بن سخاوی علیہ الرحمہ امام صدت علامہ میں اللہ بن سخاوی علیہ الرحمہ امام صدت علامہ میں اللہ بن سخاوی علیہ الرحمہ امام صدت علامہ میں اللہ بن سخاوی علیہ الرحمہ امام صدت علامہ میں اللہ بن سخاوی علیہ الرحمہ

قرمات بيل كه واما مااسنده الحافظ ابوالشيخ في كتاب السنة له من الكلام في حق بعض الائمة المقلدين وكذا الحافظ ابو احمد بن عدى في كامله والحافظ ابوبكر الخطيب في تأمريخ بغداد و آخرون ممن قبلهم كابن ابي شيبة في مصنفه والبخاس، والنسائي مما كنت انزهم من ايرادة مع كونهم مسجتهدين و مقاصد هم جميلة فينبغي تجنب اقتقائهم فيه ، الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التأمريخ صه ٢٩٠٠

نے بھی بہت ہی غلوے کام لیا ہے مگران دونوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مطرات کی اس کا روائی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی توثیق اور جلالت شان اور عظیم فضیلت پر بھی کا تفاق ہے، جس فضیلت کی طرف نبی کریم التا تیا ہے۔ کہ التا تا ہے کہ اگر علم شریا پر بھی پہنچ جائے تو پھر بھی فارس کے بچھلوگ اس کو فیر رواصل کرلیں گے۔ (دراسات اللہیب صد ۲۸ مبطوعہ لا ہور)

علامہ تحم معین السندی کے فرمان سے واضح ہے کہ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے یاکسی اور نے جوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کی ہے وہ بالکل نا قابل اعتبار ہے اور جرگز ہرگز لائق النفات نہیں چہ جائیکہ اس سے استدلال کر کے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی خالفت کی جائے ۔ دوسروں کی طرح علامہ تحم معین سندی نے بھی خطیب کی جرح کوجواس نے امام ابوحنفیہ علیہ الرحمہ پر کی ہے رد کر دیا ہے۔
جرح کوجواس نے امام ابوحنفیہ علیہ الرحمہ پر کی ہے رد کر دیا ہے۔

﴿ المحمد للله العالمين ﴾

اس تمام گفتگو کے بعد خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کی جرح والی سندوں پر کلام کرنے کی ضرورت تو باتی نہیں رہتی تاہم پھر بھی اجمالی طور پر کچھ خلاصہ حاضر خدمت ہے، خطیب علیہ الرحمہ کا وہ باب جواس نے اس عنوان سے قائم کیا ہے کہ جو کچھ ایمان کے بار سے ممل ابوصنیفہ سے بیان کیا گیا ہے، اس کا اجمالی طور پر جواب حاضر ہے بیس حرف بحرف ذکر نہیں کروں گا، بلکہ خطیب علیہ الرحمہ کے کلام کا خلاصہ بیان کروں گا اور اس سے میرا مقصد نہیں کروں گا، بلکہ خطیب علیہ الرحمہ کے کلام کا خلاصہ بیان کروں گا اور اس سے میرا مقصد مرف طوالت سے بچنا ہے۔ اس باب کی سند نم بر ابطریق وکیج سفیان توری علیہ الرحمہ اور امام ابو حقیقہ کے ول کو ترک کیا ہے۔ (تاریخ بغد ادصہ ۲۵/۱۳)

تغسلها البحار "(عقودالجمان صه بحواله مأتمسُ اليه الحاجة صه٣) اں تمام کا خلاصدی ہے کہ حافظ ابو بمرخطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے امام ابو علیہ علیہ الرحمہ کے متعلق جوان کی تعظیم کے خلاف باتیں کی ہیں ان سے دھوکا نہ کھاتا، خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے اگر چہ پہلے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کرنے والوں گاہیان کیا ہے تا ہم اس کے بعد دوسر بےلوگوں کی بھی با تیں نقل کی ہیں اس وجہ سے خطیب عليه الرحمه نے اپنی کتاب کو داغدار کرلیا ہے اور بڑوں اور چھوٹوں کیلئے مدف طعن بن گئے ہیں اوراس نے ایسی گندگی پھیلائی ہے جوسمندروں ہے بھی نہیں دھل علتی 🏲 محدث امام یوسف کی علیدالرحمہ نے خطیب کی تمام جرح کواس نے حضرت ا امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر کی ہے کس طرح رو کرویا ہے بلکہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور حضرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه پرجرح کرنے کو گندگی قرار دیا۔جس میں غیرمقلدین نام نہاد اہل حدیث و ہائی حضرات کے کئی خطباء، واعظین اور مناظرین اینے آپ کو مُلةِ ث كرتے رہتے ہيں اور حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے مقلدین کے ۔ ساتھا ہے بغض وعناد کا اظہار کرتے رہتے ہیں ۔اللہ نعالیٰ ہدایت عطافر مائے۔ (آین) 🖺

علامه جحم معين السندى

صرف ترجمہ پر ہی اکتفا کیاجاتا ہے، فرماتے ہیں کہ امام دار قطنی علیہ الرحمہ نے امام الائمہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں طعن کیا ہے اور جو حدیثیں ان کے طریق سے مروی ہیں ان کوضعیف قرار دیا ہے اور اس طرح خطیب بغدادی علیہ الرحمہ

#### الكاجواب:

یہ ہے کہ اس کی سند میں واقع حارث بن عمیر کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ فیمیز الاعتدال میں فرمایا کہ ''کذبہ ابن خزیمہ'' ابن خزیمہ نے اس کوجھوٹا قرار ویا ہے اور حاکم نے کہا کہ اس نے حمیدی اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے من گھڑت وایات بیان کی بیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں سے من گھڑت روایات بیان کی بیں اور ابن حبان نے کہا کہ یہ مضبوط راویوں سے من گھڑت روایات بیان کرتا ہے (بیرماری کاروائی اس کذاب کی ) امام البوحلیف علیہ الرحمہ اس حدری ہیں۔

## سندنمبر 3

میں خطیب علیہ الرحمہ پھروہی کعبہ اور جگہ والی بات دہرائی جوسند نمبر میں ہاں کا سند میں وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جھوٹا ہے ، محمد بن عباس الخز از سے جو کہ جھوٹا ہے ، محمد بن عباس الخز از سے جو کہ تعمال ہے ، سند کا ابطال واضح جرح مردود ٹابت ہوئی ۔

## سندنمبر4

میں بھی وہی حارث بن عمیر ہے جو کہ جھوٹا ہے۔

## سندنمبر5

میں بھی یہی حارث بن عمير ہے جو كہ جھوٹا ہے تفصيل سندنمبر و ميں ہے۔

#### ال كاجواب

کہ اس کی سند میں محمد بن حیوبہ ہے اور وہ ابن عباس الخزاز ہے حالانگا خطیب نے خود تر جمہ نمبر ۱۹۳۹ پر اس کو قسائل قرار دیا ہے تو سند کا ضعف واضح ہے ۔ گر سے حکایت وکیج سے بیان کی ہے حالانگہ امام وکیج بن جراح علیہ الرحمد حضرت اللہ ابوحنیفہ علیہ الرحمد کے خاص شاگر دوں ہے ہیں جبکہ امام وکیج بن جراح علیہ الرحمہ نو کی بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پر دیتے تھے جیسا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ کے امام وکیج کے تر جمہ میں بیان کیا ہے اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر قالحفاظ میں بیان کیا ہے اور امام کی مخالف کر سے ہیں ، بیہ قسائل داوی گو تو وکیج بن جراح علیہ الرحمہ کس طرح امام کی مخالفت کر سکتے ہیں ، بیہ قسائل داوی گا گو وکیج بن جراح علیہ الرحمہ کس طرح امام کی مخالفت کر سکتے ہیں ، بیہ قسائل داوی گا گا کے شراکہ دورائی کا کہ کہ اگر دہا ہے۔

## اس باب کی سندنمبر

حارث بن عمیرے بیان کیا کہ اس نے ایک آدمی سے سنا جوام م او حنید سے پوچید ہوں ہے۔ بوجید سے پوچید سے پوچید کی ہے۔ برتو ایمان رکھتا ہوں کہ کلمہ حق ہے گرینہیں جانتا کہ آبادہ وہ کی کعبہ ہے جو مکہ میں ہے یا کہیں اور حضرت محمصطفے تا اللہ تعالیٰ کے بیج کیا جی مگر یہیں جانتا کہ وہ ان کی قبر انور مدینة المنورہ میں ہے یا کہ کہیں اور او اللہ البوحنیفہ علیہ الرحمہ نے اس آدمی کومومن قرار دیا اور امام حمیدی علیہ الرحمہ نے اس آدمی کومومن قرار دیا اور امام حمیدی علیہ الرحمہ نے اس کو گئر قرار دیا۔ (صہ 372/13)

ان گی سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستو سے سے حالا نکہ خطیب نے خود ہی اس کا المروقاني سے ضعیف مونا بيان كيا ہے اگر چه برقاني كے ساتھ اتفاق نہيں كيا ، اوراس ر پر بڑج بھی موجود ہے کہ میہ چند دراہم کے بدلے میں روایت کواس کی طرف منگوب کردیتا تھا جس ہے اس نے روایت کو سنانہیں ہوتا تھا ،جیسا کہ امام این نحار المیالرحمہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ خطیب نے خود اس عبداللہ بن جعفر کے اللب نے کہا کہ میں نے برقانی ہے اس کے متعلق یو چھا تو برقانی علیہ الرحمہ نے کہا اللركيا ہے انہوں نے كہا كه يعقوب كا تاريخ بيان كرنا قديماً ہے پھراس نے اس الريخ كوكب سنامي؟ (كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صهه ١٠٠) المليام جن كى امامت فى الدين مُسلّم بجن كى ثقابت فقابت تعديل وتوثيق، ین تقوی پر ہیز گاری مجتهدانه شان کی جلیل القدرامام گواہی دے چکے، کروڑوں کی اللهُ مِن جن کےمقلدین ہیں جن کےاصول وفروع ہیں، جن کی املا کرائی ہوئی اور الكردول كوسكهائي موئى كتب موجود بين ،عقائد يرجن كى ايني كتاب فقدا كبرموجود ب الماش دین کے بنیادی عقائد کابیان کیا ہے ،موجود ہے تو پھرایسے امام کی طرف ایسی

#### سندنمبر 6

میں مول ہے جو کہ بن اساعیل ہے اگر چہعض الفاظ تعدیل جمی اس کیلے مروی ہیں مگر جرح مفسر کی وجہ سے جرح ہی مقدم ہے۔امام بخاری علیہ الرحمہ الله مئر الحديث ابوزرعه نے کہا اس کی حدیث میں کثیر خطا ہے، ابن حجر نے کہا گئی ( تقريب التهذيب صه ۱/۲۳۱) اور تہذیب التہذیب میں ہے کہ سلیمان بن حرب نے کہا اہل علم برواجب ہے کہ اور تہذیب التہذیب اللہ بن حسن طبری ہے سنااس نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے مبته اللہ بن حسن طبری ہے سنااس نے اس کا ذکر کیا اس کی حدیث ہے رُ کے رہیں ، کیونکہ بیر ثقات ہے منکر روایات بیان کرتا ہے اور اور کہا کہ مجھے کو یہ بات پینجی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ جمیں عباس دوری ساجی نے کہا ہے تیالیکن کثیر الخطاء ہے۔ ابن سعد نے کہا کثیر الغلط ہے وارتعلیٰ کے استعدیث بیان کرہم مجھے درہم عطا کریں گے اور حالا نکداس نے عباس دوری ہے کہا ہے ثقة کیکن کثیر الخطاء ہے۔ محمد بن نصر مروزی نے کہا گندے حافظے والا کثیر العلام کی منابی نہیں اس کے باوجوواس نے عباد دوری کے حوالے سے حدیث بیان کر دی (تهذیب التهذیب مد۵/۱۸۵) اس کی سند میں واقع عباد بن کثیر ہے جس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ فرنا ہے ہوں گراہوں نے ( معنی محدثین ) نے اس کوضعیف کہا ہے،اس لیے کہ اس نے یعقوب ''لیسس بشقة و لیس بشی''نه بی تقدے نه بی کوئی چیز ۔ سنداور جرح وانون الله الاسفیان سے جواس کی تاریخ بیان کی ہے، انہوں نے (بعنی محدثین ) نے اس کا ثابت ہوئیں۔

## سندتمبر 7

میں ہے کہ سعید نے سنا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ا**گر کوئی تھی** اس جوتے کی عبادت کرتا ہے اور اس ہے تقرب الی اللہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اس میں کو ئی حرج نہیں سمجھتا''۔ (تارخ بغدادمه ۱۳۵/۳۷)

واقطنی نے کہا جس میں منفر د ہواس میں قوی نہیں ہے۔ (كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١٠٠٠)

قال الذہبی زور \_ لیعنی امام ذہبی علیہ الرحمہ نے فرمایا پیمحض جھوٹا ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ٣٨٠/١٣٨)

## سندتمبر 9

میں ابواتحق فزاری ہے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوحنیفہ کہتے تھے کہ اہلیس اور حفرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کاایمان ایک جبیها ہے۔

ال كردكيليج امام صاحب اورآب كے تلافدہ كى كتب ہى كافى ہيں، پھراس كى سند میں محبوب بن مویٰ انطاکی ہے،اس کے متعلق امام ابوداؤ دعلیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس کی حکایات کی طرف توجہ نہ کی جائے سوائے اس کی کتاب کے اور اس کی سند میں ابواسحاق فزاری ہےاوروہ مشکر الحدیث ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲/۱۳ سے

ابن سعد نے کہا تقہ فاضل ہے لیکن اس کی حدیث میں بہت زیادہ ملطی ہوتی ہے۔ (تهذیب التهذیب صدا/۹۹)

نوث: کشر الخطاء مونایه جرح مفسر ہے اور جرح مفسر تعدیل پر مقدم موتی ہے، لہذا سے سندبھی قابل اعتبارنہیں ہے۔

## سندتمبر 10

میں وہی عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے، جو دراہم لے کر ہرطرح کی

گھٹیا حرکت کی نسبت کر تاکننی غلط بات ہے اس کے رد کیلئے تو امام صاحب میں وفروع اورامام صاحب کے شاگر ذوں کی کتب کافی ہیں ،البنتہ درہم وویتار کے پالے بکنے والوں ہے ایسی اُ مید کی جاسکتی ہے کہ وہ ایسے جلیل القدر امام بر میجیز اُنسانی (الله تعالیٰ مدایت عطافر مائے۔۔۔ آمین)

## سندنمبر 8

میں شریک ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے دوآیات کا اللہ کیا ہے (معاذ الله )اس کی سند میں عبدالسلام بن عبدالرحمٰن الوابصی ہے، جس متعلق خودخطیب نے ترجمہ نمبر 5729 میں بیان کیا ہے کہ قاضی کیلی بن آئم میں الرحمہ الرحس الاحس کے کمزور فیصلوں کی بنا پر اس کوعہدہ قضاء ہے معزول کر دیا تھا ، اوراس کو ضغیب لگا الفقه قرارديا\_

> پر اس میں شریک ہے حالانکہ خطیب نے ترجمہ 4838 میں خودال ضعیف ہونا بیان کیا ہے،امام ابن نجار علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خطیب نے خود میاں کا ے کہ امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق یو جھا گیا کہ بیخی القطان ال بارے میں کیا کہتے تھے تو امام احمر علیہ الرحمہ نے فرمایا'' کیاں لا یو ضاہ '' کہ مجالا شریک ہے راضی نہیں تھے اور کیلی اس ہے کوئی چیز بیان نہیں کرتے تھے اور مجا اللہ سعید نے شریک کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے اور ابوحاتم رازی نے کہا کے شریک ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ۔ابوحاتم نے کتاب الجرح والتعدیل میں کہاہے جاتھاتا اس کی بہت سی غلطیاں ہیں ، ابوزرعہ نے کہا وہم والا ہے کئی مرتبہ علطی کرتا ہے

متعلق ابوعاتم كتاب الجرح والتعديل ميں اس كے متعلق كہا ہے ، كہ ابن معين عليه الرحمہ نے اس كے متعلق كہا ہے " لاش" " يہ تيجي بھی نہيں ہے۔

(كتاب الروعلى الخطيب لابن نجار عليه الرحمه صد١٠٨)

### سندنمبر13

میں وکیج ہے بیان کیا جس میں سفیان توری ،شریک ،حسن بن صالح ، ابن

الى ليلى اورامام ابوحنيف كے ايك جلد جمع ہونے كا ذكر ہے، پھرمسئلہ بيان كيا كيا كہ جو آدمی این باپ کوتل کرے اور اپنی مال سے نکاح کرے اور اینے باپ کے سرمیں شراب بيئے ،تو ابو حنيفه عليه الرحمہ نے ایسے خص کومومن قرار دیا ہے، این ابی لیلی نے کہا میں ابوطنیفہ کی مجھی گواہی قبول نہیں کروں گا۔سفیان توری نے کہا میں مجھی ان سے کلام نہیں کروں گا، شریک نے کہا کہ اگرمیر اختیار ہوتا تو ابوحنیفہ کی گردن ماردیتا،حسن بن مالح نے کہا میراآپ کی طرف نظر کرتا بھی حرام ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ا/ ۳۷۸) بيسب كيه وكيع بن جراح عليه الرحمه سے بيان كيا كيا ب حالانكه كرشته مفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ خود خطیب علیہ الرحمہ کواعتر اف ہے کہ وکیع امام ابوحنیفہ عليه الرحمه سے كثير السماع ب اور وكيع قول امام يرفتو كل ديتے تھے جيسا كدامام ذہبى علیه الرحمہ نے بھی یہ بات تذکرۃ الحفاظ میں نقل کی ہے، تو جس شخص کواینے امام پراتنا زیادہ اعتماد مووہ کس طرح آیے امام کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرسکتا ہے، بس میر حاسدین کے حسد کا کرشمہ ہے اور ضعیف روات کی کاروائی ہے کہ ایسی باتیں حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کر دیں ،سند میں واقع ،محمد بن جعفرالا دمی ہے

#### 272

روایت کو بیان کردیتا تھا۔ تفصیل سندنمبر ۷ میں دیکھیں۔

پھراس کی سند میں فزاری ہے بیو ہی ایواسحاق فزاری ہے جس مرجر ہم ایک سندنمبر ۹ میں گزری ہے لہذامتن میں ندکور بات بھی حضرت امام کی طرف علا تاہے ہوئی۔

## سندنمبر 11

میں قاسم بن عثان ہے بیان کیا کہ امام ابو حنیقہ علیہ الرحمہ نے ایک نعنی کیا فرمایا تھا کہ تیرااور جبریل علیہ السلام کا ایمان برابر ہے (معاذ اللہ)

(تاریخ بغدادمه۱۲۷۷)

اس کی سندمیں واقع معبد بن جمعة الرویانی ہے جس کوابوزرعة الکشی نے جھوٹا کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد ص**ر ۱۲۷۷)** 

## سندنمبر12

میں قاسم بن صبیب سے بیان کیا کہ میں نے ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے کہا کہ
ایک شخص اس جوتی کیلئے نماز پڑھتا ہے گروہ دل سے اللہ تعالی کو پہچانتا ہے تو ابوطنیفہ
نے کہا کہ وہ خص مومن ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۷۷)
الی بات تو ایک عام شخص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سید الجحبدین کی الی بات تو ایک عام خص بھی نہیں کہہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سید الجحبدین کی المحد ثین امام اعظم علیہ الرحمہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے یقیناً بیرحاسدین کے حسد کا کرشمہ ہے اور امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اس سے بری ہیں، آپ کی کتاب نے اکبر بی ان کی تر دید کیلئے کافی ہے ، پھر سند میں واقع قاسم بن صبیب ہے جس کے اکبر بی ان کی تر دید کیلئے کافی ہے ، پھر سند میں واقع قاسم بن صبیب ہے جس کے

قتل کرے گا، ابن نجار فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ حدیث طیر من گھڑت ہے۔ لینی میخص من گھڑت روایات بیان کرنے ہے بھی گریز نہیں کرتا تھا اور حافظ بھی نہیں تقا، تو جو شخص جھوٹی روایت بیان کرنے ہے بھی اجتناب نہیں کرتا وہ اگرامام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی جھوٹی منسوب کردے تو اس پر کیا افسوس ہے۔

## سندنمبر15

میں ابومسہرے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مرجی تھے۔ (صہ ۱۳۸۰) جب بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پرصرف بہتان ہے جس کی تردید
کیلئے حصرت امام صاحب کی کتاب فقد اکبرہی کافی ہے، جس میں آپ نے اہل سنت
و جماعت کے عقا کد بیان کئے ہیں اور مرجیئے محتر زلہ وغیرہ کی تردید ہے۔ اور خود
ابومسہر بدعقیدہ تھا، جیسا کہ تہذیب التہذیب صہ ۱۳/۳ ہر ندکور ہے کہ ابومسہر قرآن
مجید کو گاؤ ق کہتا تھا۔

اور قرآن مجید کو گلوق کہنا کفر ہے، بس انہیں جیسے بدعقیدہ لوگوں نے حضرت امام اعظیم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرنے کیلئے ایسی گھٹیا باتوں کی حضرت امام صاحب کی طرف نسبت کردی ہے۔

## سندنمبر16

میں عبداللہ بن بزید المقری کی زبانی بیان کیا ہے کہ مجھے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے ارجاء کی طرف دعوت دی۔ (صہ۳۱/۳۸) عن احمد بن عبیداس کے متعلق ابن ابی الفوارس نے کہا جو کچھاس نے بیان کیا ہے دہ خلط ہو گیا ہے دہ میں عبید، وہ میکر دوایات بیان کرنے والا ہے۔ ذہبی نے کہا عمد ہنہیں ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٣٤٧)

پھراس واقعہ میں شریک ہے جو کہ خود خطیب کے نز دیک مشکلم فیہ ہے، واقعہ میں ابن الی لیل ہے وہ بھی خطیب کے نز دیک مشکلم فیہ ہے، واقعہ میں حسن بن صالح ہے وہ بھی

## سندنمبر14

میں حماد بن زید کی زبانی امام ابو صنیف علیہ الرحمہ پرار جا کی تہمت لگائی گئی ہے جبکہ امام اعظم ابو صنیف علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر داس اتہام سے بری الذمیہ بین جفر بن اس کے رد کیلئے حضرت امام کی فقد اکبر ہی کا فی ہے۔ جبکہ سند میں وہی عبد اللہ بن جفر بن اور ستوریہ ہے جو کہ در ہم ودینار کے بدلے ہر طرح کی روایت سنانے کیلئے تیار ہوجا اس محتار سند میں اس کی تفصیل فہ کور ہے، پس لائق النفات نہیں۔

تھا جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس کی تفصیل فہ کور ہے، پس لائق النفات نہیں۔

کیر جمہ میں کہا کہ '' کسان لا یہ حدف ط الاحد یشین حدیث الطیر وحدیث تقتل اللہ عمار الفئة الباغیة و معلوم ان حدیث الطیر صوضوع ''

( كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه مه ١٠٨)

لیعن محمد بن موی البربری کے متعلق خطیب نے کہا کہاس کو صرف دوجد پیش م یا تھیں ایک حدیث طیر اور ایک حدیث عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کہان کو ایک باغی گروہ ہے

جبکہ ارجاء کے ردکیلئے امام صاحب کی کتاب فقدا کبری کافی ہے، جس میں آپ نے اہل سنت و جماعت کے عقا کد بیان کیے ہیں اور بدعقیدہ لوگوں کی ترویل گا ہے، پس بیان ہے ہیں اور بدعقیدہ لوگوں کی ترویل کے بین بیتان ہے۔ پھراس کی سند ہیں واقع حسن بن حسین بن عباس النعالی ہے جو کہ خطیب علیہ الرحمہ کا شیخ ہے اور بیابن دو ما کے لقب سے بیجا تا جاتا ہے خود خطیب علیہ الرحمہ کا شیخ ہے اور بیابن دو ما کے لقب سے بیجا تا جاتا ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے ترجمہ میں بیان کیا ہے کہ یہ کشر السماع ہے مگرای نے اپنے امرکو فاسد کرلیا ہے اس لیے جو چیزیں اس نے نہیں سی وہ بھی ساع میں ملائی اللہ اس کے کام فاسد ہوگیا ہے۔

( كتاب الردعلى الخطيب لا بن نجارسه ١٠٩)

## سندنمبر 17

میں پھرعبداللہ بن بزیدالمقر ک سے بیان کیا کہ مجھے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ارجا ،کی طرف دعوت و بیعے انکار کردیا۔ (صر۱۳۸۰) حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نہ مرجی تھے ادر نہ بی کی کوار جاء کی طرف دعوت و بیعے والے تھے بلکہ آپ نے اپنی کتاب فقد اکبر میں مرجی اور معتز لی عقیدوں کا رد کیا ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو بیان کیا ہے ثابت ہوا یہ بھی آپ پرمحض بہتان ہے جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن بزیدالمقر کی ابوعبدالرحمٰن اگر چہ ثقہ ہے تا ہم ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے باپ سے سوال کیا گیا اس کے متعلق تو کہا ہے تو ثقہ کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ چت بھی ہے تو کہا کہ جب اس سے مالک اور یکی بن ابی کثیراور اسامہ روایت کر بی تو جب ہے۔

تو فدکورہ سند میں اس سے فدکورہ حضرات میں ہے کسی نے بھی روایت نہیں گئے ہواضح ہوگیا کہ بیروایت میں جمت نہیں ہے۔ نیز خطیب علیہ الرحمہ نے خودا پنی ارخ کے مسلم الاحمٰ الرحمٰ سے روایت کیا ہے کہ ہمیں ابوعبد الرحمٰ المقر ک نے بیان کیا اور وہ جب ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے روایت کرتے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم سے شہنشاہ نے روایت بیان کی ہے۔ (تاریخ بغداد ۱۳۵/ ۱۳۳۵ سے بیش الصحیفہ صر۱۱۱)

نیزامام ابن عبدالبرعلیه الرحمد نے اپنی کتاب الانتقاء میں حضرت امام ابوصنیفه علیه الرحمه کے مادھین کی فہرست وی ہے جو کہ صه ۱۹۳ تا ۱۹۵ تک ہے اس میں میرعبداللہ بن یزید المقری بھی ہے۔

#### سندنمبر18

میں حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے امام ابوصنیفہ پر پھراجاء کا
بہتان لگایا گیا ہے۔ جبکہ سند میں واقع عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جس کامفصل
عال گزشتہ صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ بیختص درا ہم کے بدلے سب کچھ بیان کر
دیتا تھا، ایسے خص کا کیا اعتبار ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت امام ابوصنیفہ
علیہ الرحمہ کے اجل تلانہ ہمیں سے ہیں اور آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے ہیں
دد یکھئے حضرت امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانقاء صہ ۱۹۵۳ تا ۱۹۵ جبکہ خطیب
علیہ الرحمہ نے خود حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے حضرت امام صاحب علیہ
الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوصنیفہ آیت

(تاریخ بغدادصه ۱۳۵۵/۳۵۵)

نیزعبدالله بن مبارک علیه الرحمد نے فرمایا که 'صامرایت احدا اوس ع صن ابی محنیفه'' میں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمدے بڑا کوئی پر ہیز گا رئیین دیکھا۔

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۵۹)

نیکورہ بالاسطور سے روزہ روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ معضرت اللہ مبارک علیہ الرحمہ معضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے ہی روایت کیا ہے۔
بیں اور ریسب کچھ خودخطیب علیہ الرحمہ نے ہی روایت کیا ہے۔

### سندنمبر19

میں خطیب علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف قاضی القضاۃ علیہ الرحمہ سے امام ابو یوسف قاضی القضاۃ علیہ الرحمہ سے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا مرجئی اورجہی ہوتا بیان کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صرا ۱۳۸۰–۱۳۸۱)

الس کے رد کیلئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتاب فقد اکبر ہی کافی ہے نیز امام الحد ثین تاج المحد ثین ثقہ ثبت جت امام ابوجعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی عقیدۃ المطحاویہ بھی ان کی تر دید کیلئے کافی ہے۔ نیز امام محدث علامہ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ھذا لا بصح عن ابی یوسف ۔ (کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار صر ۱۹)

یوبات ابو یوسف علیہ الرحمہ کی طرف سے سے حابت نہیں ہے۔

یربات ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس کی تر دید میں روایت کیا ہے کہ ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سب اوگوں میں سب سے زیادہ شریر، میں ما ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سب اوگوں میں سب سے زیادہ شریر، جمیمہ اور مشبحۃ ہیں ، نیز عبدالحمد حمائی نے امام ابو حنیفہ سے سنا آپ نے فرمایا کہم

ب ( یعنی نشانی ہے ) کہنے والے نے کہا کیا شرکی نشانی ہے فرمایا اے کہنے والے غاموش ره، وه خیر کی نشانی بین \_ (تاریخ بغداد صه ۱/۱۳۳۷) حضرت عبدالله بن مبارك في فرماياكن لولا أن الله اغاتني بابي حنيف سفيان ، كنت كسائر الناس "يعنى اگرالله تعالى امام ابوهنيفه اورامام سفيان ثوري کے ذریعے میری مددنہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔ نيز حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمد نے فرما یا كه " واصاً افسقه الناس فأبو حنیفة تُد قال ما مرایت فی الفقه مثله "كما بوصيفه عليه الرحمه سب سے بروے فقيد ورا پھر فر مایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں دیکھا۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۸۳/۱۳) نيزعبدالله بن مبارك عليه الرحمد في قرمايا كه " اذا اجتسب السفيان و ابو حنيفة فسس يسقسوم لهسها على فتياً "جب سفيان اورا بوحنيفة عليها الرحمه كى فتوى يرجع والم جا كين توكون ان كے سامنے كھڑ ابموسكتا ہے پھر فرمايا "اذا اجنسم على ان على شي او فذاك قوى يعنى الثوسى والمحنيفة "جس چيزيرسفيان تورى اور الوصيف عليزا الرحميل جمع ہو جا کیں وہ چیز توی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ اگر کسی کورائے ہے کہنا لائق ہے اوا ابوحنیفدکی رائے زیادہ لائق ہے' (تاریخ بغدادصہ ۱۳۳۸) منصور بن ہاشم کہتے ہیں کہ ہم قادسید میں ابن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے کہ ایک آ دمی آیا اس نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر اعتراض کیا تو حضرت ابن مبارک علیہ آ الرحمه نے فرمایا کہ کیا تو ایسے آ دمی پراعتر اض کرتا ہے، جس نے بینیتالیس سال ایک وضوے پانچ نمازیں اداکی ہیں اور دور کعتوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے اور چونفیہ میرے پاس ہےوہ میں نے امام ابوحنیف علیہ الرحمہ ہے ہی سیکھی ہیں۔

### سندنمبر 20

میں بھی خطیب علیہ الرحمہ نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے ہی امام صاحب علیہ الرحمہ کا جمی مونا بیان کیا ہے۔

ایم جمی ہونے کا جواب گزشتہ سند میں مفصل ہوچکا ہے۔

### سندنمبر 21

میں بطریق زنبور پھرجمی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ جبکہ گزشتہ صفحات میں تفصیل بیان ہو چکی ہے نیز بیراوی زنبور متروک ہے جبیبا کہ امام ابوحاتم نے فرمایا ہے اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا ذاہب الحدیث ہے نسائی نے کہا ثقة نہیں ہے احمہ بن منان نے کہا چمی ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۸۱/۱۳۸)

## سندنمبر22

میں ابوالاضن الکنانی سے بیان کیا کہ میں نے ابوصنیفہ کودیکھایا جھے کی ثقد نے بیان کیا ہے کہ اس نے ابوصنیفہ کو دیکھا ہے کہ جم کی لونڈی کی سواری کی لگام آپ نے پکڑی ہوئی تھی اوراس کے اونٹ کوآپ چلار ہے تھے، کوفہ کی طرف۔

(تاریخ بغدادصه۱۳۸۲/۳۸)

ال روایت میں بیواضح ہے کہ ابولاضن کنانی کوشیح یا نہیں ہے بھی کہتا ہے میں نے ویکھا بھی کہتا ہے میں نے ویکھا بھی کہتا ہے کہ یا پھر مجھے تقد نے بیان کیا ہے جب خودراوی کوئی شک ہے تو پھر بات یقینا ٹابت نہیں ہے، نیز ای روایت کے ینچ خود خطیب علیہ الرحمہ نے امام

بن صفوان کا فرہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۲۸۳/۱۳۸) ان روایات میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ئے خودجہمی فرقہ والوں کو کا فرکہا ہے ، واضح م کیا کہ امام صاحب کوجمی کہنا بھی آپ پر بہتان ہے، جبکہ امام قاضی القصاۃ ابو یوسف علیہ الرحمہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے اخص تلامذہ میں سے بیں اور آگ کے ز بردست مداح -خودخطیب علیدالرحمه نے ہی قاضی ابو پوسف علیدالرحمه سے وایت كياب كدقاض ابويوسف عليه الرحمد في مايا" مساس أيت احدا لعسلم بتفسيوا الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفة "كرامام الوحانيق علي الرحمه سے زیادہ بڑا حدیث کی تشریح جانے والا و باریک نکات فقہ کے حوالے ہے۔ جاننے والا میں نے نہیں دیکھا۔ نیز قاضی ابو پوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب بھی 🕏 سسكمين مين في امام صاحب كى خالفت كى بي توغور وفكر كرنے كے بعد معلوم ہوا کہ آخرت کے اعتبار ہے آپ کا مذہب ہی زیادہ نجات دینے والا ہے اور امام ابوصنیفدحدیث سیج کی مجھ سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں نیز قاضی ابو پوسٹ علیہ الرحمد فرمایا كه انى لادعو لابى حنيفة قبل ابوى "كميس رحت كى وعايم المام ابوصنيف كيلي كرتا مول بعديس اين مال باب كيلي كرتا مول

(تاریخ بغدادصه۱۱/۳۲۰)

نیز امام ابن عبدالبرعلیه الرحمہ نے بھی الانتقاء میں امام قاضی القصاۃ ابو یوسف علیہ ہے الرحمہ کوحصرت امام صاحب کے مداحین میں ہے شار کیا ہے۔

الله عنداور حضرت سيدنا عمر فاروق رضى الله عنداور حمد حضرت سيدنا ابو بمرصديق رضى الله عنداور حضرت سيدنا عمر فاروق رضى الله عنداور حضرت سيدنا على المرتضى رضى الله عنداور حضرت من قصرى أورنه بى اورنه بى القدير مين بحث كرتے تقے اور نظين يرشى كرتے تقے اور اپنے زمانے ميں سب سے بورے تقی اور پر بيزگار تھے۔ (تاریخ بغداد ص ۱۹۳۳)

## سندنمبر 28

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری اور حضرت امام ابو صنیفہ علیما الرحمہ دونوں فرماتے میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری اور حضرت امام ابو صنیفہ علیما اللہ عیر مخلوق کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق تہیں ہے۔

(تاریخ بغداد صہ ۱۳۸۳/۱۳)

## سندنمبر 29

میں بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا ''من قال القد آن صحلوق ہو کافر'' کہ جس نے قرآن مجید کو خلوق کہاوہ کا فرہے۔ (تاریخ بغدادصہ المسلم)

## سندنمبر30

میں بھی یہی بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا جوقر آن مجید کومخلوق کیے وہ برقتی ہے کسی کواس بدعتی جیسا قول نہیں کہنا چاہئے اور نہ کسی کواس بدعتی کے پیچھے نماز پڑھٹی چاہئے۔ (تاریخ بغدادصہ ۳۸۴/۱۳) ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے راوایت کی ہے کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ جم کی فدمت کرتے ہے ۔ اوراس کے عیب بیان کرتے تھے نیز ای روایت کے پنچے روایت ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے جم کو کا فرقر اردیا ہے، نیز ان حوالہ جات کی تر دید کیلئے امام صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب عقیق الرحمہ کی کتاب عقیق الرحمہ کی کتاب عقیق الرحمہ کی کتاب عقیق المحادیب بی کافی ہے۔

## سندنمبر 23

میں خطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام ابوصفیفہ علیہ الرحمہ نے سب معنیات الم

## سندنمبر 24

میں بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے جہم بن صفوان کو کا فر کہا ہے (فرقہ جمیراً اس کی طرف منسوب ہے ) (تاریخ بغدادصہ ۳۸۲/۱۳)

## سندنمبر 25

میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

## سندنمبر 26

میں مذکور ہے کہ آپ نے قدری فرقد کے رد کا طریقہ بیان کیا۔

سندنمبر 27

آن کی سند بھی محفوظ نہیں اس کی سند میں محمہ بن عباس الخز از ہے گزشتہ صفحات میں اس کا ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے۔

فیرسندنمبر ۲۹ تا ۳۳ ) دیکھیں کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے تو ایسے محص کو جوقر آن مجید گوگلوق کے بدعتی کا فرقر اردیا ہے۔ لہذا ہیہ بات واضح ہے کہ سندنمبر 34 اورامثالہ سے میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

## سندنمبر 35

میں ابو سھر کی زبانی امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف پھر قرآن کو گلوق کہنے کی نبست کی ہے۔ جبیبا کہ سندنمبر 29 تا 33 سے ظاہر ہے کہ امام ابو صنیفہ کی طرف قرآن مجید کو گلوق کہنے کی نبست محض کذب بیان سے نیز ابو سھر خود قرآن مجید کو گلوق کہتا تھا۔ (تہذیب التہذیب صد ۱۳۱۳/۳)

## سندنمبر36

میں امام ابو بوسف قاضی علیہ الرحمہ کی زبان سے پھر قرآن مجید کو گادق کہنے کا نبست امام ابو منیفہ علیہ الرحمہ کی طرف کی ہے۔
اس کا ردگزشتہ سطور میں مفصل موجود ہے تا ہم سند میں واقع ، ابوالقاسم عبداللہ بن محمہ ابوکی علیہ الرحمہ کے متعلق ابن عدی نے کہا '' الناس احل العلم والمشأنخ مجمعوں علی ضعف ''اہل علم حضرات ان کے ضعف پر متفق ہیں۔ مجمعوں علی ضعف ، 'اہل علم حضرات ان کے ضعف پر متفق ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ / ۳۵۵ کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار صد ۱۹)

## سندنمبر 31

میں بیان کیا کہ جس نے قرآن مجید کو مخلوق کہاامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کو کذاب لینی جھوٹا قرار دیا ہے۔ لینی جھوٹا قرار دیا ہے۔

## سندنمبر 32

یں حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمد سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کیا کہ آپ نے فرمایا کیا کہ آپ نے فرمایا کیا م میرے نزد کیک سے بات پایی جوت کونہیں پہنچتی کہ امام ابو حضیفہ علیہ الرحمد نے قرآن مجیلوں مخلوق کہا ہو۔ (تاریخ بغداد صریح السم ۳۸۳)

## سندنمبر33

یں بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ امام ابو یوسف، امام زفر امام محمد رحمہ الله علیم الجمین بال سے کی نے بھی قرآن کو کلو تنہیں کہا ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۳۸۳/۱۳)

ندکورہ بالا روایات سے واضح ہورہا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ الله علیہ کی طرف جمیت یا قدری ہونے کی نسبت یہ سب روایات باطل جمیت یا قدری ہونے کی نسبت یا قرآن مجید کو کلوق کہنے کی نسبت یہ سب روایات باطل جموثی بین، امام اعظم ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے تلافدہ کرام ہر بدعقید کی سبت بری الذمہ ہیں ادراہل سنت و جماعت کے مسلم پیشواومقتدا ہیں۔

## سندنمبر34

میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ جس نے سب کے ہیں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ جس نے سب کے ہیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۵/۱۳۸۵)

مجرجا ہے تھا کہ یکی بن عبدالحمیدان دس کے نام شارکرتا تا کدد یکھا جاتا کہ وہ کون ہیں اور کیے ہیں ۔

### سندنمبر39

میں امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے بوتے کی زبانی بیان کیا ہے امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ قرآن کو گلوق کہتے تھے۔

قرآن کو گلوق کہنے کی نسبت آپ کی طرف غلط ہے دیکھئے سند نمبر ۲۹ تا ۲۳۳) نیز سند

میں راوی حسین بن عبر اللہ ہاں کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا ہے 'تکلمہ الناس فیه وفال ابوذس عنہ لا احدث عنہ و کذبہ ابن صعین'' (تاریخ بغداد صہ ۱۱/۲۳)

وفال ابوذس عنہ لا احدث عنہ و کذبہ ابن صعین'' (تاریخ بغداد صہ ۱۱/۲۳)

وفال ابوذس عنہ لا احدث عنہ و کذبہ ابن صعین'' (تاریخ بغداد صہ ۱۱/۲۳)

معین نے اس میں کلام کیا ہے، ابوزر عدنے کہا میں اس سے بچھ بیان نہیں کرتا اور ابن معین نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔

إقال ابوزس عنه مروى احاديث لا ادس ما هي ولست احدث عنه مده ال المراعل الخطيب صده ال

ابوزرعہ نے کہااس نے الی احادیث روایت کی ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں اور میںاس سے پچھ بیان نہیں کرتا ،سند کا ابطال بھی واضح اور جرح کا مردود ہوتا بھی واضح

# سندنمبر40

می بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے قرآن کو کلوق کہااور عیسی بن موی نے کہا کہ ابوحنیفہ اگر قوبر کرے تو ٹھیک ورنداس کی گردن ماردو۔ اس کے رد کیلئے سندنم بر۲۹ تا ۳۳ دیکھیں۔

#### سندنمبر 37

# سندنمبر38

میں یکی بن عبدالحمیدے بیان کیا کہ میں نے دس تقدلوگوں سے سناوہ کہتے تھے کہ ایکا استفادہ کہتے تھے کہ ایکا کے سنا نے سنا کہ ابو حذیفہ علیہ الرحمہ نے قرآن کو تلوق کہا ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳۸۳) کا شرآن مجھا کے شاخہ کرام قرآن مجھا کے شاخہ میں مذکور ہے کہ امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے تلاخہ کرام قرآن مجھا کے وقاوق کہنے والے کو کا فرکہتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں سیجھتے۔

تو پھراس کے خلاف امام صاحب کے خلاف سب افسانے ہیں جو بدعقیدہ لوگوں نے امام کو بدنام کرنے کیلئے پھیلائے ہیں، تا ہم سند ہیں واقع قطن بن بھر ابوعباد الغبر ی البصری ہے جس کے متعلق امام ابن عدی علیہ الرحمہ نے کہا بہ صدی گا۔ چوری کر لیتا تھا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۳ / ۳۸۵) امام ابوزرعہ نے کہا یہ جعفر بن سلیمان عن ثابت ایسی احادیث روایت کرتا ہے جس کے میں نے انکار کیا ہے (کتا ہے الرعلی الخطیب لا بن نجار صہ ۱۰)

الله بيان كيا كدامام ابوحنيفه عليه الرحمه سے توبه كا مطالبه كيا گيا ، اس كى سند ميں اليك رادى مجبول ہے جس كو (جارلى) سے بيان كيا ہے -( كتاب الردعلى الخطيب صه ۱۱) لهذا بيسند بھى ساقط عن الاحتجاج ہوئى -

#### سندنمبر44

مِن آپ پرکوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی عدم ثقامت کے متعلق نہ خلاف تعدیل ۔

### سندنمبر45

میں بن ابی لیلیٰ کی زبانی ایک شعر کی صورت میں دیگر حضرات کے ساتھ امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کی طرف بھی گزشتہ سطور میں علیہ الرحمہ کی طرف بھی گزشتہ سطور میں گزرچکا ہے۔ گزرچکا ہے۔

### سندنمبر46

میں حماد بن ابی سلیمان کی زبانی بیان کیا کہ انہوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے برأت کا اعلان کیا جب تک وہ قرآن کو مخلوق کہنے سے رجوع نہ کرلیں۔

گزشتہ سطور میں اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہیں پر ملاحظہ فرمائیں، نیزاس کی مند میں ضرار بن صرد ہے اس کو یحیٰ بن معین جھوٹا کہتے ہیں، امام نسائی نے کہا متروک ہوا تھیں نے کہا متروک ہوا تھیں نے کہا متروک ہوا تھیں کے کہا متروک ہوا تھیں ہے۔

ہودار قطنی نے کہا ضعیف ہے۔

نیزاس کی سند میں سلیم بن عیسیٰ المقری ہے، ابن معین نے کہا یہ چھی بیں نسائی نے کہا

نیز سند میں عمر بن حسین قاضی الاشنانی ہے،اس کوامام دار قطنی اور امام حسن بن محرفلال نے ضعیف کہا ہے،اور دار قطنی ہے ایک روایت سے کہ سیر کذاب ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۸۲/۱۳۳۰)

#### سندنمبر41

میں احمد بن یونس کی زبانی بیان کیا کہ ابن ابی کیلی ، ابوحنیفہ بیسی بن موکی عباسی کے پاس بھتے ہوئے تو امام ابوحنیفہ نے قرآن کو مخلوق کہا۔۔گزشتہ سطور میں اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے وہیں پر دیکھیں۔ نیز اس کی سند میں ایک راوی مجول ہے جس کو ابو محمد شخ لہ کہا گیا ہے ، جب سند میں مجہول راوی ہے تو درجہ احتجاج مے ساتھ ا

### سندنمبر 42

میں پھرآپ کی طرف خلق قرآن کی نیت کی ہے جبکہ سابقہ سطور بین اس کا ابطال واضح ہو چکا ہے تا ہم سند میں سفیان بن وکیج بن جراح ہے۔خطیب نے تاری میں اور ذہبی نے میزان میں کہا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا محد ثین نے اس میں کلام کیا ہے، امام ابوز رعہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳/۲ سام نسائی علیہ الرحمہ نے کہا یہ کہالیس شی کیہ پھوئیس ہے۔ابن حبان علیہ الرحمہ نے ۔۔۔ کہا یہ ترک کا مستق ہے، کہالیس شی کیہ پھوئیس ہے۔ابن حبان علیہ الرحمہ نے۔۔۔ کہا یہ ترک کا مستق ہے،

#### 290

#### سندنمبر 49

میں شریک قاضی ہے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے تو بہ کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کی سند میں مطالبہ کیا گیا ہے اس کی سند میں عطالبہ کیا گیا ہے اس کی سند میں قاضی شریک ہے اگر چہ اس کی تعدیل بھی ہے لیکن متکلم فیہ ہے ، نیز امام ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کوامام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ماجین میں شارکیا ہے علیہ الرحمہ نے قاضی شریک کوامام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے ماجین میں شارکیا ہے (الانتقاء مہ ۱۹۳ تا ۲۲۹)

### سندنمبر 50

میں سلیمان بن خلیج کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ سے تو بہ کا مطالبہ

کرنے والا خالد البقری تھا۔ اس کی سند میں عبداللہ بن جعفر بن درستو ہیہ ہے گزشتہ کئی
اساد میں اس کا ضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے ، نیز اس کی سند میں تحد بن خلیج ہے ابن معین
نے کہا لیس بقتہ ہے بچھ بھی نہیں ہے ، واخوہ سلیمان مجبول اور اس کا بھائی سلیمان مجبول
ہے۔ ابوز رعہ نے کہالا اعرفہ میں اسکونہیں پہچا نتا۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۸۹)
امام ابن نجار کتاب الروعلی الخطیب میں فرماتے ہیں:

محر بن خلیج المدنی کا ذکر ابوحاتم نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور کہا ہے کہ یکی بن معین نے نے کہا کہ لیس بشقة و قال ابوحاتم نے کہا یہ لیس بذلك القوی - بی تقیم ہیں ہے ابوحاتم نے کہا بیتی ہے۔ اوراس کا بھائی سلیمان ،اس کے متعلق ابوزرعہ نے کہا میں اس کو نہیں پیچانتا۔ (کتاب الروعلی الخطیب صدا ۱۱)

ثقة نہیں ہے، ذہبی نے اس کا ذکر میزان میں کیا ہے۔

(حاشيه تاريخ بغدادصه ٢٨٨/١٣)

وقال ابوحفص الفلاس،ضعیف الحدیث قال النسائی لیس ثقة ابوحفص فلاس فی است. اس کی حدیث ضعیف ہے نسائی نے کہا ثقة نہیں ہے۔

( كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجاره. ١١٠)

#### سندنمبر 47

میں حمادین الی سلیمان کی زبانی امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف بھر خلق قرآن گی نسبت ا کی ہے۔ جبکہ گزشتہ سطور میں اس کا جواب ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سند میں بچھلی سند والا راوی ضرار بن صرد ہے ، جو کہ کذاب ہے تفصیل اس ہے پہلی سند میں ملا حظہ کریں ۔

# سندنمبر 48

میں تیں بن رہے ہے بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بوسف بن عثال امیر
الکوفہ نے تو بہ کا مطالبہ کیا ہے ، اس کی سند میں علی بن اسحاق بن زاطیہ ہے ، خوو خطیب سے
نے اپنی تاریخ میں اس کے متعلق کہا'' لھ یکن بالمحسود ، و کان یقال اند کذاب ،
سیا چھانہیں ہے کہا جا تا ہے کہ بیر جھوٹا ہے ) نیز اس کی سند میں تجاج بن اعور ہے ، خود
خطیب نے اس کے متعلق کہا، خلط اس کا معاملہ مخلوط ہوگیا۔

نیزاس کی سند میں قیس بن رہے ہے،اس کے متعلق حصرت امام احمد بن حیل علیہ الرحمہ نے فرمایا، روی حادیث مشکرة اس نے مشکر حدیثیں روایت کی ہیں، وقال النسائی متروک الحدیث ہے،وق ال یہ حیث پی النسائی متروک الحدیث ہے،وق ال یہ حیث پی صعبین صعبین نے کہا میضعیف ہے۔

وكأن وكيع و ابن المديني يصعفانه ، وكيع اورا بن المديني دونون الركو ضعيف كهتم بين وقال الدارقطني ضعيف، وارقطني نے كہاضعيف ہے، ذكرة السلامين في الميذان و تكلم عليه كثيرا \_\_\_(حاشية تاريخ بغدادصة ٣٩٠/١٣)

علامہ محدث مؤرخ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، ابن ابی حاتم نے قبی بن رہے کو پن کام نے قبی بن رہے کو پن کتاب میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ عبد الرحمٰن بن مہدی نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے اور کہا ہے کہ اس نے منکر روایات بیان کی بیں اور ابن معین نے کہا اس کی حدیث کوئی شے نہیں ہے۔

اورابن الجوزى عليه الرحمه في بحى اس كوكتاب الضعفاء بين ذكركيا ہے اوركها ہے كہ اس كى حديث نہ كہا ہے كہ اس كى حديث نه كھى جائے ۔ امام احمد ہے كہا گيا كہ لوگوں في اس كى حديث كيوں چھوڑ دى ہے تو فرمايا بيشيعہ ہے، اوركيٹر الخطاء ہے اوراس في منكر روايات بيان كى بين ۔ دى ہے تو فرمايا بيشيعہ ہے، اوركيٹر الخطاء ہے اوراس في كہا ہيں اللہ في اوروكيج اس كوضعيف كہتے ہيں، دارقطنى في كہا بيضعيف ہے، السعدى في ابن المدين اوروكيج اس كوضعيف كہتے ہيں، دارقطنى في كہا بيضعيف ہے، السعدى في كہا ماروك الحديث ہے۔

### سندنمبر 52

(كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجارصة ١١١)

میں شریک سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تنہ تو بہ طلب کی گئی۔ اس کی سند میں محمد بن حیو ریہ ہے اور وہ بن عباس الخز از ہے، اور اس کی سند میں شریک ہے، ان دونوں کا ضعف بچھلے صفحات میں بیان ہو چکا ہے وہیں پر ملاحظہ فرما کیں۔

### سندنمبر53

میں بھی شریک سے بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ سے دومر تبہ تو بہطلب کی گئی۔اس کی سند میں بھی وہی شریک اور عبداللہ بن جعفر بن درستویہ ہے جن کاضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہوچا ہے۔

### سندنمبر54

ش یمی شریک کی زبانی توب کا مطالبہ کیا گیا ہے، شریک کا حال پہلے گزر چکا ہے۔

میں سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ سے دومر تبیک کو کیا ۔ وجہ سے تو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں ابوالحس علی بن اسحاق بن عیسلی بن زاطیا ہے ۔ ہے جس کے متعلق خود خطیب علیہ الرحمہ نے کہا ''لمدیکن بالمحصود ، یہ اچھا نہیں ہے ۔ و کان یہ قال اند کذاب اور کہا گیا ہے یہ جھوٹا ہے'' نیز اس کی سند میں عثمان بن احمہ اللہ قات ہے۔ اللہ قات ہے اس پر کلام بھی گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر56

میں حضرت سفیان علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے گفر کی وجہ ہے دومر تبدتو بہ طلب کی گئی۔ اس کی سند میں ایک تو ابن درستویہ ہے جو درا ہم کے بدلے ہرطرح کی سنی ان می روایات کسی کی طرف بھی منسوب کرنے کیلئے تیار دہتا تھا، اور نیز اس میں تعیم بن حماد ہے بیا گر چدروایت حدیث میں تو ثقہ ہے کیکن امام ابو تعیف اور نیز اس میں تعمل جوطعن برمنی حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ علیہ الرحمہ کے متعلق جوطعن برمنی حکایات ہیں وہ سب من گھڑت ہیں۔ (دیکھے میزان الاعتدال صد ۱۹/۲۹)

### سندنمبر 57

میں مول ہے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے دومر تبدتو بہ طلب کی گئی ہے۔ بیمول خود سخت ترین ضعیف ہے، امام بخاری نے فرمایا بیم منکر الحدیث ہے، ابوز رعہ نے کہااس کی حدیث میں کثیر خطاء ہے۔ (میز ان الاعتدال صدیم/ ۲۲۸)

ابوحاتم نے کہا ہے جیا مگرکٹیر الخیااء ہے ابن حبان نے کہا کئی مرتبہ ملطی کرجاتا ہے۔
سلیمان بن حرب نے کہا۔۔۔ اہل علم پراس کی حدیث سے بچنالازم ہے کیونکہ بی ثقتہ
شیوخ سے منکر روایات بیان کرتا ہے ، ساجی نے کہا ہے بچا مگر کثیر الخطاء ہے اور وہم
والا ہے۔ ابن سعد نے کہا کثیر الغلط ہے ابن قانع نے کہا ہے صالح مگر خطا کرجاتا ہے
دار قطنی نے کہا ہے ثقة مگر حافظ گندہ اور کثیر الغلط ہے۔
دار قطنی نے کہا ہے ثقة مگر حافظ گندہ اور کثیر الغلط ہے۔

(تهذیب التهذب صد۵/۵۸۷)

کثیر الخطاء، کثیر الغلط اورسی الحفظ ہونا بیجرح مفسر ہے جو کہ تعدیل پر مقدم ہے واضح ہوگیا بیسنداورمتن کا مدلول سب باطل ہے۔

#### سندنمبر 58

میں سفیان تو ری علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے گراہی کی وجہ سے دومر تبدتو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سندمیں وہی مؤمل بن اساعیل ہے، اس سے پچھلی سندمیں اس کا کثیر الغلط ، کثیر الخطاء ، تخطی ، منکر الحدیث ہونا بیان ہو چکا ہے۔ نیز اس کی سندمیں عبد اللہ بن معمر ہے، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں کہا کہ از وی نے کہا ہے متر وک الحدیث ہے، سند کا ابطال واضح ہے۔

### سندنمبر 59

میں پھرامام سفیان توری علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے کفر کی وجہ سے کئی مرتبہ تو بہطلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں ثعلبہ ہے جو کہ بن سہیل الطہوی ہے، امام ابن معین نے اس کے متعلق

کہ میری آنکھوں نے امام ابوصنیفہ کی مثل نہیں دیکھا۔ فرکورہ سطور سے بھی واضح ہے کہ جناب سفیان بن عیبینه علیہ الرحمہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے زبردست مداحین میں سے ہیں۔

#### سندنمبر 61

میں بیکیٰ بن حمزہ وسعید بن عبدالعزیز سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے گراہی کی وجہ سے دومر تبدتو بہ طلب کی گئی۔

اس کی سند میں نعیم بن حماد ہے جو کہ روایت حدیث میں اگر چہ ثقبہ ہے لیکن امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق اس کی حکایات من گھڑت ہیں۔

(ميزان الاعتدال صيم/٢٦٩)

#### سندنمبر62

میں عبداللہ بن اور لیں سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ کا مطالبہ کیا گیا۔اس کی سند میں محمد بن جعفر بن ہیٹم انباری ہے،خود خطیب نے تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض الشی ۔

(كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجار عليه الرحمه صد١١٥)

#### سندنمبر63

میں عبداللہ بن اور لیں سے بیان کیا کدامام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ کامطالبہ کیا گیا۔ اس کی سند میں محمد بن جعفر بن بیٹم انباری ہے، خودخطیب نے فر مایا، لیس بشی میر کچھ بھی نہیں ہے، ولد حکایات غریبۃ تدل علی ضعف عقلہ اوراس کے اللہ علی سے معلمہ اوراس کے ال عجیب قسم کی حکایات مروی ہیں جو کہ اس کی عقل کے ضعف پر دلیل ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳۲/۱۳ کے ا

#### سندنمبر60

میں سفیان بن عیبینه علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے تین مرتباؤی اللہ کا گئی ہے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان میں اس سند ہے ایک اثر ذکر کیا اور اس کی سند کو فرمایا ، و بدالا سناد ظلمات ، لیعنی بیسند اندھیر ہی اندھیر ہے ۔ حالا تکہ امام سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ بھی امام عظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں۔ (دیکھیے الانتقاء صر ۱۹۳ میں ا

خودخطيب عليه الرحمة تاريخ مين بيان كيائي كدحفرت سفيان بن عين عليه الرحمة فرمات عنى انه كأن كثير الرحمة فرمات عنى انه كأن كثير الصلاة "
الصلاة "

الله تعالی امام ابوحنیفه علیه الرحمه پر رحت نازل کرے وہ نمازیوں میں ہے ہے، بینی بہت زیادہ نماز پڑھنے والے سے، خطیب علیه الرحمہ نے بیان کیا کہ سفیان بن عین المام علیه الرحمہ نے فرمایا ، ہمارے وقت میں مکة المکرّ مه میں کوئی شخص ایسانہیں آتیا ، جو ابوحنیفه علیه الرحمہ نے فرمایا ، ہمارے والا ہو۔۔۔ ( تاریخ بغدادص ۱۳۵۳/۱۳) خود خطیب علیه الرحمہ نے بی بیان کیا ہے کہ جناب سفیان بن عیمینه علیه الرحمہ نے بی بیان کیا ہے کہ جناب سفیان بن عیمینه علیه الرحمہ فرمایا ، ما صفلت عینی صفل ابی حدیقه د ( تاریخ بغدادص ۱۳۳۲/۱۳۳)

میں ابو بکر بن ابی واؤد جستانی سے بیان کیا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے ماتھیوں سے کہاتم اس مسئلہ کے بارے میں کیا کہتے ہوجس پرامام مالک اوران کے ماتھی، امام شافعی اوران کے ساتھی تفق ہوں سب فی امام شافعی اوران کے ساتھی تفق ہوں سب نے کہا اے ابو بکر کوئی مسئلہ اس سے زیادہ صحیح نہیں ہوسکتا تو ابو بکر نے کہا ہے تمام آئمہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی گمراہی پر مشفق تھے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۵۳)

اس کی سند میں ابو بکر ہے جو کہ امام ابوداؤد کا بیٹا ہے بورا نام اس طرح ہے،

قبداللہ بن سلیمان بن اضعف ، اس کے متعلق ابن صاعد نے کہا کہ اس کے باپ کی

ات بی ہمارے لیے کافی ہے جوانہوں نے اس کیلئے کہی ہے کہ اہمی هذا کذاب "میر
الیہ بیٹا براجھوٹا ہے، فلا تاخذ واعنه اس سے کوئی چیز نہلو، ابراہیم اصبها فی نے کہا ابن

الی داؤد کذاب ہے۔

(حاشیہ ، تاریخ بغداد صہ ۱۳ سے ۱۳ سے سال ۱۳۹۳ کتاب الردعلی
الخطیب لابن نجارعلیہ الرحمہ صہ ۱۹۱۵ ۱۱۹)

جرح کرنے والا جب خود ہی جموٹا ہے تو اس کا آئمہ دین کی زبانی امام اعظم البوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تصلیل بیان کرنا بھی یقینا جھوٹ ہے۔ تاریخ بغداد کی ان سندول پر گفتگو کے بعد یہ بات واضح ہے کہ یہ سب سندیں ضعیف متعلم فیداور نا قابل اعتبار ہیں اور امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ آئمہ مسلمین ائمہ ججہدین ائمہ محدثین میں ہے وہ عظیم القدر شخصیت ہیں جن کی امامت فی الدین مُسلم ہے اور جن کو اُمت کی اکثریت امام اعظم المحصیت ہیں جن کی امامت فی الدین مُسلم ہے اور جن کو اُمت کی اکثریت امام اعظم المحافی ہے۔

تاریخ میں اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ فیہ بعض اشی۔

( كتاب الردعلي الخطيب لا بن نجار عليه الرحمة صده ١١٥)

اس میں بعض قابل اعتراض چیزیں ہیں۔

### سندنمبر64

میں اسد بن مویٰ سے بیان کیا کہ امام صاحب علیہ الرحمہ سے دومر تبہ تو بہ طلب کی گئی ہے۔ اس کی سند میں اسد بن مویٰ کے متعلق ، ابن حزم نے کتاب الصبیہ میں کہا ہے معلا اللہ بیث ہے، ابوسعید بن یونس نے کہا حدث با حادیث مشکر ق ۔ کہ اس نے مشکر دوایات بیان کی ہیں۔ (حاشیہ، تاریخ بغد ادصہ ۳۹۳/۱۳)

### سندنمبر65

میں حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمدے بیان کیا ہے کہ امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ ہے ۔ تو بہ کامطالبہ کیا گیا ہے۔

اس كى سند بيس محمد بن عبدالله بن ابان الهيتى ب خود خطيب عليه الرحمد في اس كى معاق بيان كيا به كه كمان صغف لل صع خلوه من علم الحديث \_ \_ اس من المعاق بيان كيا به كه كمان صغف لل صع خلوه من علم الحديث \_ \_ اس من المعاقب علم حديث سي بهي خالى به حديث من خال المعالمة الرحمة في مات بيس كه خطيب عليه الرحمة في ودي المية في كرا جمعة المعالمة على المن بحار من علم المحديث \_ (كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صدي ال

# اس باب کی سند نمبر 1

لل ابو مطبع بلخی علیه الرحمد سے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جنت و دوزخ کے فنا اونے کا نظر بیر کھتے ہیں۔ (تاریخ بغداد صرس ۱۳۹۹/۱۳۹)

جکہ بینظر بیامام صاحب کی کتاب فقدا کبر کے بالکل خلاف ہے جس کے غلط ہونے فی اور امام کی طرف غلط منسوب کیے جانے میں ذرہ بحر بھی شک نہیں رہ جاتا ، بیر محض آپ پر بہتان ہے نیز سند میں واقع محمد بن عباس خزار ہے ۔ گزشتہ صفحات میں اس کا منعف قدرے بیان ہو چکا ہے۔

مندنمبر 2

ا مکی ابومطیع بلخی علیہ الرحمہ ہے سنداول میں مذکوراعتر اض کو بیان کیا ہے ، اس کا اواب سنداول میں مختصر طور پر ہو چکا ہے نیز سند میں عبداللہ بن عثمان بن الر ماح ہے

جوکہ شکلم فیہ ہے۔

ىندنمبر 3

من ایسف بن اسباط سے بیان کیا ہے کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر رسول الدُّنَا اللَّهِ اللَّهِ مَعْمِی بِاللَّبِ اور میں آپ کوتو ضرور رسول اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَا میرے بہت سے اقوال کے لیتے۔۔(تاریخ بغداد صـ ۱۳/)

الی بات توایک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا پھرامام اسلمین سیدالجہندین الم الوصنیفہ علیہ الرحمہ الی بات کیے کہ سکتے ہیں میمض آپ پر بہتان ہے آپ کو بام کرنے کیلئے بدعقیدہ لوگوں کی ساری کاروائی ہے۔خطیب نے خود تاریخ میں

نیز اس این ابی داؤد نے جس کوائمہ نے کذاب کہا ہے نے جن انمر کرا کے نام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف استعال کیے ہیں ، ان انمر کرام کوامام محدث ان عبد البرعلیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الانقاء صہ ۱۹۳ تا۲۲۹ میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مادحین یعنی تعریف کرنے والوں میں سے شار کیا ہے۔

نیز خودخطیب نے امام مالک علیہ الرحمہ سے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف مال گا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۸/ ۳۳۸)

نیز امام شافعی علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ علیہ **الرحمہ کے بیٹ** ہیں۔(تاریخ بغدادصہ ۳۴۷/۱۳)

نیز خطیب نے تاریخ میں خود بیان کیا ہے کہ امام اوز اعی علیہ الرحمہ نے امام عبداللہ میں مبارک علیہ الرحمہ کوامام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے ملم حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔ (تاریخ بغد ادصہ ۱۳سم / ۳۳۸)

خطیب علیہ الرحمہ نے تاریخ میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ الم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے اوران سے معانفہ کیا اور امام صاحب کا تعریف بیان کی۔ (خلاصہ) (تاریخ بغداد صد۳۱/۱۳۳)

خطیب علیہ الرحمہ کی میروایات بھی اس ابن ابی داؤد کی تکذیب کرتی ہیں۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳۹۹ پرخطیب نے میہ باب بیان کیا ہے جس کا خلاصہ ہے کوفا قابل اعتراض افعال والفاظ جوامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے حکایت کئے گئے ہیں۔

#### سندنمبر4 تا8

میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر صدیث کورد کرنے کے الزامات لگائے گئے اور طاحہ) جبکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور طاسدین کا غلط پرا پیگنڈہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ قطعی طور پران الزامات سے بھی بری ہیں کیونکہ امام صاحب کی کتب اور آپ کے تلامذہ کی کتب شاہد و ناطق ہیں کہ امام صاحب اولا قرآن مجید سے دلیل لیتے ہیں بھر حدیث نبوی سے بھر اصحاب رسول سے بھر تا بعین کر ام سے بھر الحیان کر ام سے بھر قابل کووش دیتے ہیں کیونکہ بیر وایات حقیقت کے خلاف ہیں اگر سندا صحیح ہوتیں تب بھی قابل رہ ہیں لیکن میسندیں بھی محفوظ نہیں ہیں ۔ ان اساد میں ابواسحاق فر اری ہے جس کی طفر اس میں بیان ہو چکا ہے ۔ تاریخ بغداد والے جسے کی سند جس کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے ۔ تاریخ بغداد والے جسے کی سند جس کی صفر المیں دیکھیں ۔

پانچویں سند میں عبدالسلام بن عبدالرحمٰن ہاس کا ضعیف ہونا بھی گزشتہ مفات میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے متعلق خود خطیب نے ترجمہ نمبر ۵۷۲۹ میں میان کیا ہے کہ چکیٰ بن اکٹم نے اس کواس کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے معزول کردیا تھا اوراس کوفقہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔

ساتویں سند میں ابن دوما ہے اور حسن بن علی طوانی ہے اور ابوصالح فراء ہے ابن دوما کے متعلق خطیب نے ترجمہ نمبر ۱۸۱۲ میں بیان کیا ہے کہ اس نے سی ان سب کا کن سب چیزیں ملالیں جس وجہ ہے اس نے اپنا امر خود خراب کر لیا ہے، ان سب کا ضعیف ہونا گر شتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے وہیں پر ملاحظ فرما کیں۔

توجس امام كے زود كك ضعيف حديث بھى قياس سے بہتر ہے وہ الى بات كيے كا سكتے ہيں، (معاذ اللہ ) نيز سند ميں واقع راوى، يوسف بن اسباط، ضعيف ہے اس كے معلق ابن الى حاتم نے كہا" كان يغلط كثير الا يحتج بحديثه "بيبهت زيادہ غلطياں كرتا ہے اس كى روايت كے ساتھ دليل نہ بكڑى جائے۔ (تاریخ بغدادصہ ١٣/٥٠٠)

شدہ بات ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

یہاں پراگر دوردایات بیان کردی جائیں تو تھیجت سے خالی نہیں بلکہ انام صاحب علیہ الرحمہ نے تاریخ میں قبل علیہ الرحمہ نے تاریخ میں قبل الرحمہ کے متاریخ میں قبل این رہے ہے کہ ابو حلیفہ علیہ الرحمہ مقی پر ہیزگار ہیں اور الگا شخصیت ہیں جن سے حمد کیا گیا ہے۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳۳۰/۱۳۳)

خطیب علیہ الرحمہ نے عبداللہ بن داؤد الخربی علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے گہوہ کے خطیب علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے گہوہ کے خطیب علیہ الرحمہ پراعتراض دوستم کے لوگ کرتے ہیں یا حسد کرنے والے یا جالل۔ (تاریخ بغداد صرا / ۳۲۷)

امام ابوحنیفه علیه الرحمه کی طرف ایسی غلط با تنیں جومنسوب کی گئیں ہیں بیسب انہیں جالل یا حاسدلوگوں کی ہی کاروائی ہے تا کہ امام الائمہ کو بدنام کیا جاسکے۔

خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس نے متکرات اور منقطع روایات بیان کی بیں اور مشائخ بغداداس کے بارے کہتے تھے، 'اند کان لا بتدین بالحدیث ، اوردار قطنی نے کہاں جسل سوء برا آ دمی ہے، عمر بن حیویہ نے کہاا صحاب رسول کے فلاف طعن کرنے والا آ دمی ہے۔ (ملخصاً)

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٣٠٢/١٣، كتاب الردعلى الخطيب صه١٢٠)

### سندنمبر10

میں بھی وہی دوضعیف راوی موجود ہے، کیونکہ سندنمبر 10 میں جو حدیث بیان کی گئی وہ بھی بچھلی سند کے ساتھ ہی متعلق ہے۔

#### سندنمبر12-11

یں پھرامام پر حدیث کے رد کا الزام بیان کیا ہے جبکہ ان کی اسناد میں عبدالصمد بن حبیب ازدی ہے جس کوامام بخاری علیہ الرحمہ نے لین الحدیث قرار دیا ہے لین کر ورحدیث والا ، خطیب نے اس کی سند سے ایک حدیث ذکر کر کے اس کو مند ترکز اردیا ہے ۔ اور اس روایت میں جویہ ندکور ہے کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کومستر دکیا ہے ریجی کذب بیانی ہے کیونکہ اس کا مدار بھی عبدالصمد بن حبیب پر ہے جو کہ ضعیف ہے ۔ امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب ، کتاب الآثار کود یکھو، جس کوآپ سے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے ، کہ الگا تارکود یکھو، جس کوآپ سے امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ نے روایت کیا ہے ، کہ اس میں آپ اکثر مسلم کی بنیاد بی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فاوی جات پر اکثر مسلم کی بنیاد بی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فاوی جات پر اکثر مسلم کی بنیاد بی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فاوی جات پر اکثر مسلم کی بنیاد بی سے بات روشن تر ہے کہ اہل سنت و جماعت احناف

( كما في حاشية تاريخ بغداد صيفا/١٠٠١)

اورآ تھوی سند میں علی بن عاصم ہے جس کے متعلق خود خطیب نے بیان کیا ہے کہ ابن معین نے کہا اللہ کی قتم علی بن عاصم، امام احمد بن عنبل کے نز دیک نہ تقد تھا اور نہی معین نے کہا اللہ کی قتم علی بن عاصم، امام احمد بن عنبل کے نز دیک نہ تقد تھا اور نہی آ باس سے کوئی چیز بیان کرتے تھے ۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صر ۲/۱۳) علامہ ابن نجار فرماتے ہیں کہ صنب مد من انکو علیه کثرة الخطاء والعلط ۔ منب من تکلم فی سوء حفظه (کتاب الروعلی الخطیب صر ۱۱۹)

# سندنمبر 9

عدیث البیعان بالخیار مالع یتفرقا ، کردکااما مصاحب براترام بیان کیا ہے۔اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث کوروقیس کیا بلکہ معنی میں اختلاف کیا ہے بعنی امام صاحب علیہ الرحمہ اور آپ کے تلافہ ہوگیام اس تفرق سے مراد تفرق بالاقوال مراد لیتے ہیں ، جبکہ دوسرے حضرات بالا بدان مراد لیتے ہیں ، تو اس میں حدیث کا انکار کیمے ہوگیا ، اس مسئلہ کی تفصیل معلوم کرنے کیلئے امام المحد ثین حضرت امام جعفر طحاوی علیہ الرحمہ کی کتاب شرح معانی الآثار کی طرف رجوعی کریں ، ان شاء اللہ تعالی کافی تسلی وشفی ہوگی۔

نیز سند میں محمد بن ابی تصرالفری ہے جس کے متعلق خودخطیب نے کہا ہے ہے غالی شیعہ ہے (نوٹ غالی شیعہ ان کو کہا جاتا ہے جو اصحاب رسول تا تی کا کو مرا کھے والے ہیں)

اس کی سند میں ۔ احمد بن محمد بن سعید الکوفی ہے جو کہ ابن عقدہ کے، خود

پھرسند میں مذکورابراہیم بن بشارالر مادی، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اس کے متعلق امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا، بیرمخلط ہے ( بعنی اس کوروایات اس کے سوء حفظ کی وجہ ہے رل مل گئی تھی ) امام ابن معین علیہ الرحمہ نے فرمایا ' لیس بھی'' یہ چھی نہیں ہے۔

> قال النسانى ليس بالقوى، امام نسائى عليه الرحمد في فرما ياييقوى نبيس --(حاشية تاريخ يغداد صد ٥/١٣- يكتاب الروعلى الخطيب لا بن نجار صد ١٢١)

#### سندنمبر16

میں بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے کہا کون ہے جو گلتین میں پیشاب کرے اس سے آپ کاارادہ حدیث قلتین کارد تھا کہ جب یانی قلتین ہوتو نجس نہیں ہوتا۔

حدیث قلتین صحیح تابت ہی نہیں بلکہ انتہائی ضعیف ہے، پھر امام اعظم کا تقویٰ وطہارت علم وعمل دین میں امامت کامُسلّم ہوتا بیسب با تیں دلیل ہیں کہ ایک بات امام صاحب کی زبان سے صادر نہیں ہو گئی۔ نیز سند بھی محفوظ نہیں ،سند میں فضل بن مویٰ سینانی ہے۔ اس کے متعلق ابن المد بنی نے کہاروی احادیث منا کیر۔ کہ اس نے منکرروایات روایت کی ہیں۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳/۵۰۳)

اوراس کی سند میں ابن دوما ہے گزشتہ صفحات میں اس پر کلام ہو چکا ہے، نیز کتنی ہی ای احادیث ہیں جوالک امام کے نزدیک صحیح ہیں اور کئی حضرات کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو اس سے ان ائمہ کرام پر طعن تو نہیں کیا جا سکتا جن کے نزدیک وہ احادیث ضعیف ہوں ای طرح امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک اپنا بلند معیار ہے۔ آپ کی

کثر ہم اللہ تعالیٰ کے نزویک قول صحافی جمت ہے، پھر اعتراض کیا بیرساری کاروائی ماسدین کی ہے۔

#### سندنمبر13

میں بھی الزام لگایا گیا ہے کہ آپ نے (معاذ اللہ) حدیث نبو**ی تُلَفِّلُهُ کواور** حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کورد کیا ہے۔

يەنھى آپ پر بدعقىدەلوگوں كابہتان ہے جبيما كەسندىيى مذكور

عبدالله بن عمرو بن الى الحجاج الومعمر ہے،خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا کہ بیقدری ہے ( یعنی بدعتی بدند ہب تقدیر کا منکر )

(حاشية تاريخ بغداد، صة ٣٠/١٣ من \_ كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجارصه ١٢٠)

#### سندنمبر 14

كتحت آپ پركوئي اعتراض نہيں ہے جوكة آپ كى عدالت وثقامت كے خلاف ہو۔

### سندنمبر15

میں سفیان بن عید علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ حدیث گورد کرنے میں بڑے جری تھے (معاذ اللہ)

جبکہ بیہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے اور خود سفیان بن عیبینہ حضرت عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ کا اللہ مبارک علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ علیہ الرحمہ سے علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ (تاریخ بغداد صد ۱۳)

علیہ الرحمہ ایسے نہ تھے کہ حضرتِ امام صاحب کو الیا جواب دیتے جبکہ حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ خود بھی ترک رفع یدین کی صدیث سیحے کے راوی ہیں۔

#### سندنمبر18

میں جناب سفیان علیہ الرحمہ ہے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا
تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کوفتو کی دیا ، اس نے کہا اے ابوصنیفہ اس مسئلہ میں
اصحاب محمظ المین کا اختلاف ہے تو آپ نے کہا جا ممل کر ، جو گناہ ہوگا وہ میں نے اپنے
ذے لے لیا۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے اکثر
فاوی جات کی بنیاد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین کے فناوی مبار کہ ہیں ، بیاحقر
الناس اس کا مطلب یہ بھتا ہے کہ آپ نے جواسے وثوق ہے فرمایا ہے اس کا مطلب
بیہ کہ یہ فتوی حدیث و آٹار پر ہی مشتمل ہے ، نیز سند میں عثمان بن احمد الد قاق ہے
جس پر کلام گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر19

میں یوسف بن اسباط سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے جارسویا
زیادہ احادیث کورد کیا ہے۔۔۔۔ پھر بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر
رسول الدُّنْ الْفِیْمُ بِحَدْ کو پالیتے اور میں آپ کوتو میرے بہت سے اقوال آپ اخذ فرماتے
احادیث کورد کرنا اور اقوال اخذ کرنے والی بات محض آپ پر بہتان ہے، جوامام اپنا
اصول ہی ہیں بنا تا ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث، پھر اقوال وافعال صحابہ پھر تا بعین کے
اقول جات پر نظر اس کے متعلق یہ کہنا کہ اس نے اتنی احادیث کورد کمیا ہے ہیمض

تحقیق میں جو حدیث سیح نہ ہوتو پھر آپ پر طعن کیونکر کیا جا سکتا ہے۔

#### سندتمبر 17

میں حضرت وکیج بن جراح علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبالگ علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبالگ علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ہے نماز میں رکوع کے رفع بدین کے متعلق پوچھا تو امام صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کیاوہ اڑنے کا ارادہ رکھتا ہے تو عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے کہااگروہ بہلی مرتبہ بیں اُڑا تو دوسری مرتبہ میں کیوں اُڑے گا۔

روایت مذکورہ میں حضرت امام اعظم الوصنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ نے رکوع والے رفع یدین سے تالیت مذکورہ میں حضرت امام اعظم الوصنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ نے رک پر دلائل کمیٹرہ صححہ موجود ہیں ۔اس مسئلہ پر فقیرراقم الحروف کی مفصل کتاب ہے ترک رفع یدین بغو کہ پانچ سوصفحات پر مشتمل ہے ۔منفی ، شبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے کہ بارنج سوصفحات پر مشتمل ہے ۔منفی ، شبت تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث ہے کہ دللہ ، اللّہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت عطافر مائی ہے ، آپ بھی اس کا مطابقہ فرمائیں ، ان شاء اللّہ تعالیٰ کافی آشفی ہوگی )

نیزامام وکیع علیہ الرحمہ تو فتو کی ہی امام ابو حنیفہ کے قول پردیتے تھے۔ مذکرہ الحفاظ للذہ ہی اور آپ کے اخص تلافہ ہیں ہے ہیں ، اور امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ بھی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے ارشد تلافہ ہیں ہے ہیں اور آپ کے مداح اور آپ کا دوا آپ کا دفاع کرنے والے اور آپ کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔ تاریخ مداح اور آپ کا دفاع کرنے والے اور آپ کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔ تاریخ بغداد صدا۔ پرکئی الیمی روایات ہیں جن میں آپ نے حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان سطور سے واضح ہوتا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک

میں وکیج ہے بیان کیا کہ میں نے امام ابو صنیفہ کو دوسوا حادیث کا مخالف پایا

ہم ، گزشتہ صفحات میں امام وکیج علیہ الرحمہ کے متعلق مفصل بیان ہو چکا ہے کہ آپ

فتوی تول ابو صنیفہ پر دیتے تھے اور آپ ہے کثیر السماع ہیں اور آپ کے اخص تلامذہ
میں ہے ، اگر ایسی بات ہوتی تو امام وکیج قول ابو صنیفہ پرفتو کی کیوں دیتے ،معلوم ہوا کہ
میں ہے ، اگر ایسی بات ہوتی تو امام وکیج علیہ الرحمہ اس ہے بری ہیں ۔ نیز
میساری کاروائی حاسدین کا حسد ہے اور امام وکیج علیہ الرحمہ اس ہے بری ہیں ۔ نیز
امام وکیج علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں ، دیکھے
علیہ مدا بن عبد البرعلیہ الرحمہ کی الانتقاء بھرخود تاریخ بغدادوہ باب جوخطیب علیہ الرحمہ
نے حضرت امام کے مناقب پر لکھا ہے بھر راوی نے ان روایا ہے کو بیان نہیں کیا کہ وہ
کون کی روایا ہے ہیں ان کی اساد کیسی ہیں ، آیا متن بھی علل ہے محفوظ ہے کہیں وغیرہ
، پی بیا عتراض بھی غلط ثابت ہوا۔

#### سندنمبر 21

میں حماد بن سلم علیہ الرحمہ ہیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اپنی رائے ہے آٹار کورد کردیتے تھے۔راوی نے ان آٹار کا ذکر نہیں کیا تا کہ دیکھے جاتے کہ روایئے اور درایئے وہ کیسے ہیں، نیز گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے کہ بیسب حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ پر بہتان ہیں۔

نیز سند بھی تحفوظ نہیں ،سند میں علی بن محمد بن سعیدالموصلی ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے عیسیٰ بن فیروز کے ترجمہ میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے'' کیس بثقة'' بیرثقہ نہیں بہتان ہے ہاں اگر کوئی حدیث کسی امام کے نزدیک سیح ثابت نہیں ہے اور پر گوئی اعتراض والی بات نہیں ہے اور دوسری بات کے متعلق عرض ہے کہ الی بات تو آلک عام مسلمان بھی نہیں کہ سکتا چہ جائیکہ امام المسلمین سیدالائمہ سے اس کا صدور ہو وو الیہ درایہ دونوں طرح ہی ہے بات غلط ہے۔

درایة اس لیے کدایے امام ہے اس کا صدور ممکن نہیں جن کی امامت فی اللہ ین پر بے شارائم مسلمین گوائی دے چکے ۔ روایة اس لے کہ سند میں احمد بن مجمع بن عبدالکر یم الوسادی ہے، خود خطیب نے اس کے متعلق کہا ہے کہ داقطنی علیہ الرحمہ فے فرمایا ' نتکلہ وافیہ '' کہ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے ( یعنی بیت کلم فیہ ہے ) فرمایا ' نتکلہ وافیہ انحظیب لا بن نجار سہ ۱۲۱۔ حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۲۰۹)

اس کی سندین یوسف بن اسباط ہے جو کہ بخت ضعیف ہے اس کے متعلق ابن الی خاتم نے کہا'' کان یغلط کثیر الایحتج بعدیشہ'' (حاشیہ تاریخ بغداد سہ ۱۳۰۰/۱۳) سے بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کی حدیث کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے ، واضح ہوگیا کہ بیدولیۃ ، درایۂ دونوں طرح ہی درست نہیں۔

پھرعلامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں فرمایا کہاں روایت میں النبی کا جولفظ ہے اس میں تضحف ہے ( یعنی تبدیلی ہے ) اصل میں سے تھا'' البتی'' کہامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے پہلے بھر ہ میں ایک عالم ہوئے ، جن کا تام تھا عثمان البتی اس کے مسائل اور اصول جب بعض جگہوں پر پھیلے تو اس کے متعلق المام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر ( البتی ) مجھے پالیتا تو میر سے بہت سے اقوال کو ابنالیتا ہو میر سے بہت ہے اقوال کو ابنالیتا ہو میں ہے۔

ے- ( كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجارصه ١٢١ - حاشية تاريخ بغداد ١٣٠٨ م

# سندنمبر 22

میں حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ ہے گزشتہ سند والا اعتراض بھر بیان کیا ہے، اس کی سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ تخت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق تفصیلاً بیان ہو چکا ہے گزشتہ اسناد میں ہے سند نمبر 57 کے تحت دیکھیں۔

#### سندنمبر 23

میں پھر حماد بن سلمہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ اپنے قیاس ہے متعلق گزشتہ قیاس ہے سنت کورد کرتے تھے۔ یہ آپ پر صرح بہتان ہے، اس کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جاچکا ہے، سند نمبر 16 کے تحت نیز سند میں، ابن دوما ہے، جو کہ من اسماعیل ہے تحت ضعیف ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بھی تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔
میں اس کے متعلق بھی تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔

### سندنمبر 24

میں بیان کیا کہ امام ابوعوا نہ علیہ الرحمہ نے امام ابوط نیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب کو مکر کر دیا ، اس کے متعلق عرض ہے ہے کہ گی ایسے روات ہیں جو کہ فی نظر اللہ علی محرات ہیں مگر کئی حضرات کے ہیں مگر کئی حضرات نے ان سے روایت نہیں کی اس کے باوجود وہ کئی حضرات کے نزدیک ثقد اور معتبر ہیں۔ تواس سے کوئی طعن ثابت نہیں ہوتا۔

نیز سند میں عثان بن احمد دقاق ہے ، اسکے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد معہ

#### سندتمبر 25

میں ابوعوان علیہ الرحمہ سے بیان کیا جس کا خلاصہ رہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک حدیث کورد کیا۔

ال اعتراض مح متعلق گزشته صفحات میں تفصیلاً عرض کیا جا چکا ہے وہیں پر الفظ فرما کیں، نیز سند میں ابن دوما ہے جو کہ حسن بن حسین بن دوما النعالی ہے، خود فطیب علیه الرحمہ نے اس مح متعلق بیان کیا ہے ترجمہ نمبر ۳۸۱۲ کے تحت که "افسا المحدة بأن الحق لنفسه السماع في الشیاء لحد یکن علیها سماعه "

(حاشية تاريخ بغداد، صة ١٣٨٠/١٣٨)

آل کا خلاصہ ہے ہے ہون چیزوں میں اس کوساع حاصل نہیں تھااس نے ان کو بھی ساع میں شامل کرلیا جس ہے اس کا امر ( یعنی روایت صدیث ) کافعل فاسد ہو گیا ( یعنی بیہ آلال اختیار نہیں رہا)

# سندنبر26

المن تماد عليد الرحمد سے بيان كياكہ جس كا خلاصہ بيد ہے كدامام ابوصنيف عليد الرحمد في

کوئی تعریف نہیں کی ۔ تو کہا کہ مجھے اس کی طرف ہے کچھالیں چیزیں کینچی ہیں جن کی ہوئے تعریف کی جو سے میں اس کو تا پیند کرتا ہوں ۔ ( کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صد ہوئے میں اس پر بھی کلام ہو چکا ہے۔
(۱۱) پھر سند میں نعیم بن حماد ہے گزشتہ صفحات میں اس پر بھی کلام ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 30

میں خطیب علیہ الرحمہ نے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام ابوصنیفہ کو ہلاک کرنے والی بیماری کہا۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ کی طرف اس کی البت ورست نہیں کیونکہ آپ حضرت امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے جیس او کھتے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔۔۔

پھر سند بھی مجروح ہے سند میں واقع راوی محد بن احد آگئیسی ہے ،اس کے معلق حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ اس کے معلق حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ پر ہے کہ قال البرقانی لدمنا کیر،اس کی روایات مگر میں ،علامہ ابن نجار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ، کہ خطیب نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا کہ میں نے کہا ہے تو گہیں نے کہا ہے تو گئیس نے (امام) برقانی علیہ الرحمہ ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہے تو گئیس منظرروایات روایت کرتا ہے۔

(کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار علی الرحمد صدی ۱۱ من نجار علی الرحمد صدی ۱۱ من نجار علی الرحمد اس کے متعلق امام ان عدی علیہ الرحمہ نے قل کرتے ہیں کہ ابواحمد ابن عدی نے کہا یہ مطرف ، ابن الی ان اور امام مالک اور ان کے غیر سے بھی منکر روایات بیان کرتا ہے۔ (کتاب الروعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمد صدی ۱۱) ایک حدیث کا افکار کیا ہے۔ (تاریخ بغدادصہ ۱۳ میں ندکور ہو چکے ہیں۔
ان جیے اعتر اضات کے مفصل جوابات گزشتہ صفحات میں ندکور ہو چکے ہیں۔
پھر سند میں بھی انقطاع ہے کہ خطیب علیہ الرحمہ اور حلوانی جو کہ حسن بن حلواتی ہے کہ
درمیان تقریباد و واسطے ہیں کہ خطیب علیہ الرحمہ کی بعض سندوں سے واضح ہاور ہے
حاور ایک خود بھی مشکلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں کئی باراس کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے۔
علوانی خود بھی مشکلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں کئی باراس کے متعلق عرض کیا جا چکا ہے۔

میں اور سند نمبر 28 اور سند نمبر 29 میں پھر آپ علیہ الرحمہ پر ردّ حدیث کا الزام لگایا۔ جبکہ سند نمبر 27 میں ابن دویا ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھتے سند نمبر 25 کے تحت اور سند میں عارم ہے جو کہ مختلف فیہ ہے۔

سندنمبر 29 میں ابن دوما ہے جو کہ ضعیف ہے دیکھیں سندنمبر 25 پھر سند ہیں <mark>سن علی</mark> حلوانی ہے جو کہ ضعیف ہے۔

علامدا بن نجارعليه الرحمة فرمات بيل كه خطيب عليه الرحمة في تأريخ بلل السي حررت المام السي حررت المام السي حرجه بيل بيان كيا به كرعبد الله بن احمد عليه الرحمة في البين بالرحمة في المحمد في المحمد

خود خطیب کی تاریخ صه ۱۳۸/ ۳۳۸ پھران کی اساد بھی محفوظ نہیں ہیں ،ایک عُرِین حن بن علی حلوانی ہے ، ایک سند میں علی بن زید الفراضی ہے ایک سند میں کی ہے بدروات متکلم فیہ ہیں،ان کے متعلق گزشتہ صفحات میں نقل کیا جاچکا ہے۔

#### سندتمبر 38

تھا پھرضعیف راوبیوں کے نام گرا کر روایات کوامام اوزاعی علیہ الرحمہ ہے ب**یان کا 🕴 ٹی ابو ہلال** اشعری ہے جس کو دارقطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے ، (حاشیہ تاریخ

امام ابن نجار علیہ الرحمہ نے بھی امام ابن عدی علیہ الرحمہ کے جوالے 🚅 🎉 روایت میں جس مسئلہ کا اشارہ کیا گیاہے وہ مسئلہ تو راوی نے بیان نہیں کیا اگر بیان الوتا **و بحراما** م اعظم الوحنيفه عليه الرحمه كے اوله كى طرف اشاره كرديا جاتا ۔

#### سندتمبر 39

المابوعوانه كالهام ابوحنيفه عليه الرحمه بي مسائل يو حصنه كاذكر ب يُعران مسائل كوجيمورُ اینے کا ذکر ہے۔ جبکہ سند میں ابوعوانہ مشکلم فیہ ہے اس کے متعلق گزشتہ صفحات میں مان ہو چکا ہے۔

### سندتمبر40

لمُ الفرين محمد عن امام الوحلية عليه الرحمه يرطعن ذكر كيا ب، جبكه مينضر بن محمد ضعيف ب، جیما کدامام ذہبی علیہ الرحمہ نے میزان الاعتدال میں ذکر فرمایا ہے کہ ضعفہ ا فاری والا ز دی که امام بخاری علیه الرحمه اوراز دی نے اس کوضعیف کہاہے۔ (ماشه تاریخ بغداد صد۱۳/۳۲۳)

#### سندنمبر 31

میں بطریق ولید بن مسلم امام ما لک علیہ الرحمہ ہے امام **ابوحثیفہ علیہ الرحمال** رائے کی فرمت بیان کی ہے۔اس کی سند میں ولید بن مسلم ہے جو متکلم فیہ ہے۔ اس ابن عدى عليه الرحمه كہتے ہيں كه بيروليد بن مسلم ضعيف شيوخ ہے حديث روايت كرا شروع كرديتا تقاه لبذاييرح بهي ساقط ب\_(حاشية تاريخ بغداد صر ١١١١) ... الفرادمة ١١٠١١)

> ندکورہ بالا روایت ہی درج کی ہے۔ اتھ ای طرح کی روایت آمام دار قطمی علیہ الرصہ ے بھی بیان کی ہے۔ ( کتاب الردعلی الخطیب لا بن نجار علیہ الرحمہ صدیحاً)

#### سندتمبر 32

میں پھربطریق ولیدین مسلم امام مالک علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ ابوحلیفہ علیہ الرحم کو تمہارےشہروں میں رہنالائق نہیں ہے۔

اس کی سند میں وہی ولیدین مسلم ہے جس کے متعلق سندنمبر 31 میں ذکر ہو چگا ہے۔

#### سندنمبر 33 تا 37

میں پھرامام ما لک علیہ الرحمہ کی زبانی امام ابوحذیقہ علیہ الرحمہ برطعن نقل کیا ہے جکھ امام ما لک علیه الرحمه حفرت امام ابوحنیفه علیه الرحمہ کے مداحین میں ہے ہیں، دیکھ المام ابن عبد البرعليد الرحمه كي كمّاب الانتقاء صة ١٩٣ تا ٢٢٩)

مند جو کہ کتاب الآثار ابو بوسف کے نام سے ہے وہ گواہ ہے کہ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے کہ امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ ہے کہ شرت روایات بیان کی بین -

#### سندنمبر 44

میں مفص بن غیاث سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفدا یک مسئلہ کی پانچ تاویلیس کرتے تھے اومیں نے ابوصنیفہ کوچھوڑ دیا۔

اس کی سند میں واقع حفص بن غیاث ہے جو کہ منظم فیہ ہے ۔ تفصیل کیلئے دیکھئے (میزان الاعتدال لذہبی علیہ الرحمہ)

#### سندنمبر 45

میں بطریق ابن المقری حدثنا الی بیان کیا کہ میں نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے عطاء علیہ الرحمہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا ،اور جوعام (روایات) میں تمہیں بیان کرتا ہوں وہ غلط ہیں۔

# سندنمبر46

میں بھی بہی کھ بیان کیا ہے۔

کی روایت کا جس طرح روایہ صحیح ہونا ضروری ہونا ہے اس طرح درایہ بھی ضروری ہونا ہے اس طرح درایہ بھی ضروری ہونا ہے، بھلا ایسا امام جس کا دین میں مجتہد ہونا ، ثقة صدوق ہونا ، حجت ہونامُسلّم ہوجوتقو کی و پہیزگاری میں آئیڈ میل ہوعا بد ہوز اہد ہوجس کی زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے گرزگئی ہو، بھلاوہ اس طرح کیسے کہد سکتے ہیں کہ میں تہمیں غلط روایات بیان کرتا ہوں

### سندنمبر 41

میں ابن درستوریہ ہے جس کا حال گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ ( **یعنی پیکلم** فیہ ہے )

### سندنمبر42

میں امام زفر علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں جائے تھے اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیما الرحمہ ساتھ ہوتے تھے ، تو ایک دن آمام ابوطیلہ علیہ الرحمہ نے ابو یوسف علیہ الرحمہ کو کہا اے یعقوب ، مجھ سے سی ہوئی ہر چیز نداکھا کرد کیونکہ آج میری ایک رائے ہے تو کل میں اس کو جھوڑ دیتا ہوں۔

اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں تو امام ابو حذیقہ علیہ الرحمالا حن کی طرف رجوع کرنا بیان ہوا ہے اور یہ کہ آپ جس مسئلہ کو بھی نہیں سیجھتے تھا تھا۔ ہے رجوع کر لیتے تھے، یہی اہل حق کاشیوہ ہے۔

### سندنمبر 43

میں ابونعیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ میں نے سنا ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ابو یوسف کوفر ماتے تھے مجھ سے کوئی چیز روایت نہ کیا کر ، اللہ کی قسم میں نہیں جانا کہ میں خطا کرنے والا ہوں یاضیح ہوں۔

اس میں بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان وعظمت ہے اور حق کی جنو گا کوشش باقی آپ نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے یا کہ نہیں تو اس کیلئے آپ گا

الی حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ جس نے ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی کتاب الحیل میں نظر کی تو اس نے اللہ کے حرام کو حلال کیا اور حلال کوحرام کیا۔

میرب کچھ حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف غلط منسوب ہے کیونکہ آپ جناب حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نصرف امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کہ ماحین سے بیں بلکہ آپ کا دفاع کرنے والے بھی بیں۔امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین سے شارکیا ہے۔ ( کتاب الانتقاء صہ ) اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداحین میں سے شارکیا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کو بھی آپ کے مداحین میں سے شارکیا ہے، وکھئے تاریخ بغداد صد ۱۲ الرحمہ کو بھی آپ کے مداحین میں سے شارکیا ہے، وکھئے تاریخ بغداد صد ۱۲ الرحمہ کو بھی آپ کے مداحین میں سے شارکیا ہے،

پھرسند بھی محفوظ نہیں ہے سند میں محمد بن اساعیل السلمی ہے اس کے متعلق امام ذہبی علیہ الرحمہ نے میز ان الاعتدال میں کہا کہ '' قال ابن ابی حاتمہ تکلموا فیه ، ابن ابی حاتم نے کہا کہ انہوں نے (یعنی محدثین نے) اس میں کلام کیا۔ (یعنی اس پر جرح کی ہے) پھر اس میں ابوتو بدر ہے بن نافع بھی متکلم فیہ ہے۔

مندنبر 50-51-52 میں پھر کتاب الحیل کا ذکر کر کے ندمت بیان کی گئی ہے جبکہ اس کی نبیت حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کی طرف درست نبیس ہے۔ پھر سندنمبر ۵۰ میں نفر بن قسمیل ہے، جس کو امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ کے مداحین سے شار کیا ہے۔ (کتاب الانتقاء صد ۱۹۳ تا ۲۲۹)

# (معاذ الله)اس روایت کا تو درایی<sup>هٔ سی</sup>چ نه ہونا داضح ہےسند پر بحث کی ضرور ہے ہی **نہیں** سند نمبر **47**

میں بطریق وکیع علیہ الرحمہ بیان کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ آمام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کا حضرت عطاء علیہ الرحمہ ہے۔ اع مشکوک ہے۔

عالانکه خطیب نے اپنی تاریخ میں بڑی پختگی ہے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے حضرت عطاء علیہ الرحمہ ہے منا ہے ، اس طرح امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام کے ترجمہ میں یہ بات بیان کی ہے اسی طرح المام موقی نے مناقب ابوصنیفہ میں اور علامہ محدث خوارزی علیہ الرحمہ نے جامع المسانید میں۔

#### سندنمبر 48

میں بطریق محمد بن حماد ایک خواب کا ذکر کیا ہے جس میں امام ابوطیف اور آپ کے شاگردوں کے کلام میں نظر کرنے ہے منع کا بیان ہے۔

شرعی طور پر ہمارے خواب جمت نہیں جی لہذا اس کا جواب دیے گ ضرورت نہیں ہے تاہم خوابوں کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق بشارات کا سلسلہ براطویل ہے بطور نموندای کتاب کے شروع میں ابن عدی کی سند نمبر 13 کے تحت ویکھیں کہ حضرت امام ابوحنیفہ کے بارے میں کیسی عظیم بشارات ہیں۔

حاشیة تاریخ بغداد ۱۳ م ۱۳۳ پر ہے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن جعفر ہے اگر یہ فزوین ہے تواس کا معاملہ خلط ہے اور اس نے پچھا حادیث بھی گھڑی ہیں، ابن این میں نے تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ داقطنی نے کہا یہ بڑا جھوٹا ہے، احادیث گھڑ لیتا تھا۔ اور اگر یہ اصفہانی ہے جو کہ ابوالشنے کے نام سے معروف ہے قواس کی تضعیف پہلے گزرچکی ہے۔

#### سندنمبر 57

میں بیان کیا کہ حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں بیان کیا کہ حصرت سفیان توری

یوسب کیجوا مام سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب محض خطا ہے کیونکہ امام سفیان قوری علیہ الرحمہ کو حضرت امام عبد البرعلیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے شار کیا ہے۔ (کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۳) خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی امام سفیان قوری علیہ الرحمہ سے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف بیان کی ہے، د کیھئے تاریخ بغداد صہ ۱۹۳۳ سے ۱۳۳۳ سے ۱۳۳۳ سے جہاں تک آپ کی مجلس کے وقار کا ذکر ہے تو خود خطیب علیہ الرحمہ نے جمر بن عبد الرحمہ سے آپ کی مجلس کا حال بیان کیا ہے کہ ماراً کی الناس اکرم مجالہ من من ابی حدیقہ ولا اکرام لاصحابہ لوگوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس سے خالمہ من ابی حدیقہ ولا اکرام لاصحابہ لوگوں نے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس نہیں دیمھی اور نہ ہی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے زیادہ عزت والی مجلس نہیں دیمھی اور نہ ہی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے زیادہ عزت والی مجلس نہیں دیمھی اور نہ ہی آپ کے شاگر دوں سے زیادہ اکرام والے

جبداما مقیلی نے اس کوضعفاء میں شار کمیا ہے اور ابراہیم بن شاس نے کہا کہ میں ہے اس کے متعلق وکیج سے بو چھا تو ان کا چبرہ متغیر ہو گیا۔ (میزان الاعتدال)
اور سند نبر ا۵ میں محمد بن عباس الخراز ہے اسکے متعلق گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے اور سند میں زکر یا بن بہل ہے جو کہ غیر معروف ہے اور سند میں اسحاق طالقائی ہے خود فطیب نے اس کے بارے میں کہا کہ بیدار جاء کا قائل ہے (بعنی مرجی ہے)
سند نبر ۱۲ میں ابراہیم بن عمر بر کمی ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں اور سند میں عمر بن محمد جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں۔ اور سند میں عمر بن محمد جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں۔ اور سند میں عمر بین محمد جو ہری ہے ، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اس کی بعض حدیثیں منکر ہیں۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٦٨ (٢١٨)

### سندنمبر53

میں خطیب نے ذکریا ہے اپناساع ذکر نہیں کیا اور سند منقطع ہے لہذا ساقط ہوئی ۔ سند نمبر 54 میں بھی یہی کیفیت ہے۔

سندنمبر 55 میں بھی انقطاع ہے کیونکہ امام ابودا ؤدعلیہ الرحمہ نے ابن مبارک علیہ الرحمہ کونہیں پایالہذا ریجی درجہ احتجاج سے ساقط ہوئی۔

# سندنمبر56

میں محمد بن عبدالو ہاب القناوے بیان کیا کہ امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں وقائم نہیں ہوتا تھا۔

زبانی امام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کی ۔ سند میں واقع راوی محمہ بن حسین بن رقع ہے، اس کواحمہ بن محمہ بن سعید نے کذاب ابن کذاب کہا۔۔۔سند میں محمہ بن عمر بن رکیل ہے۔ ابو حاتم نے اس کوا پی کتاب میں ذکر کے کہا، اس کا معاملہ پریشان کن ہے اور ابن الجوزی نے اس کو کتاب الضعفاء میں شار کیا ہے اور ابن حبان نے کہا بیامام مالک ہے ایس روایات کرتا ہے جوان کی روایات میں ہے ہیں ہیں اور اس کے ساتھ احتجاج کرتا جا ترجیس ہے۔ (عاشیہ تاریخ بغداد ۱۳س میں)

# سندنمبر60

میں بطریق سفیان بن وکیج بن جراح ،حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی پھرطعن بیان کیا ہے۔

سند میں واقع سفیان بن وکیج ضعیف ہے جیسا کہ خود خطیب علیہ الرحمہ نے اور امام ذہبی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا انہوں نے (یعنی محدثین ) نے اس میں کئی اشیاء کی بسنب کلام کیا ہے اور امام ابوزر عملیہ الرحمہ نے فرمایا اسکو جموٹ کے ساتھ متہم کیا گیا ہے ، ابن ابی حاتم نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئی ہے۔ ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔

کیا کہ اس کی حدیث فاسد ہوگئی ہے۔ ابواحمہ نے کہا یہ تلقین بھی قبول کرتا تھا۔

(حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۱۲۸۷)

#### سندنمبر61

میں قیس بن رہے ہے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کو اجہل الناس کہا بقیس بن رہے خود مشکلم فیہ راوی ہے اور ضعیف ہے۔ امام احمد علیہ الرحمہ نے کہا اس نے مشکر روایات

# سندنمبر 58

سی بطریق محد بن یوسف فریابی ،سفیان توری سے بیان کیا ہے کہ وہ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے میں نظر کرنے ہے منع کرتے تھے اور یہ کہ سفیان توری علیہ الرحمہ نے امام ابوصنیفہ سے کوئی شی روایت نہیں کی اور یہ کہ سفیان توری امام ابوصنیفہ کو نالیہ ند جانے تھے۔ مذکورہ بالا عبارت میں جو پچھ صفرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کی نسبت آپ کی طرف درست نہیں ہے۔ کیونکہ سند بھی مجرون ہے اور خود صفرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی جرون ہے اور خود صفرت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبردست مداحین میں سے بیں ،سند میں محمہ بن عبداللہ بن ابان البیتی ہے ، اس کے متعلق حاشیہ تاریخ بغداد صد میں ،سند میں محمہ بن عبدالله بن ابان البیتی ہے ، اس کے ذکر کا الخطیب مرقعہ ۲۰۲۷ وضعف بغیر ذلک ، وفیہا النجاد ضعیف ایضاً دکر کا الخطیب مرقعہ ۲۰۲۷ وضعف بغیر ذلک ، وفیہا النجاد ضعیف ایضاً سند کی مند میں احمد بن کیا اور اس کی سند میں احمد بن سامہ النجاد ہوں مجمی ضعیف ہے۔

اور حفرت سفیان توری علیه الرحمه حضرت امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه کی الانتقاء صه ۱۹۳۳ اور مداخین سے بین و یکھئے ،امام محدث ابن عبد البرعلیه الرحمه کی الانتقاء صه ۱۹۳۳ اور و یکھئے خود خطیب علیه الرحمه کی تاریخ بغد ادصه ۳۳۱/۳۳۱ سرسی سور خود خطیب علیه الرحمه کی تاریخ بغد ادصه ۳۳۱/۳۳۱ سرسی سور تاریخ بغد ادصه ۳۳۱/۳۳۱ سال سور تاریخ بغد ادصه ۳۳۱/۳۳۱ سور تاریخ بغد ادصه ۳۳۱/۳۳۱ سور تاریخ بغد ادصه سور تاریخ بغد ادصه سور تاریخ بغد ادصه سور تاریخ بغد ادصه سور تاریخ بغد ادر تاریخ بغد تاریخ بغد

### سندنمبر59

میں بطریق محمد بن عبید الطنافس سے حضرت سفیان توری علیہ الرحمد كی

اس طرح شروع ہوتی ہے'' قال ذکریا ، جبکہ خطیب اور زکریا کے درمیان ٹین واسطے ہیں جو کہ مذکور نہیں لہذا منقطع ہوئے پھراس ضعیف اور منقطع سندیس ابوعاصم کی زبانی حضرت امام پرطعن کیا گیا ہے جبکہ ابوعاصم (نبیل) تو حضرت امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہو کیھتے الانتقاء صہ ۱۹۳۳ اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ علیہ الرحمہ نے بھی اس کوامام کے مداحین میں سے بھی شار کیا ہے۔ (تاریخ بغداد صہ ۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳ سے ۲۵۳)

#### سندنمبر65

میں بطریق خارجہ بن مصعب حضرت جماد علیہ الرحمہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے الرحمہ کے الرحمہ کے الرحمہ کے مطرت جماد، حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے ہیں۔ (دیکھے الانتقاء صد ۱۹۳۳ الاسمالی کا مداحین سے بھی کے الاسمالی کا مداحین سے بھی کے الاسمالی کی سے دیل کے دیل کی مداحین سے بھی کے دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل ک

اورسند میں واقع خارجہ بن مصعب باوجود متکلم فیہ ہونے کے خود خطیب علیہ الرحمہ نے خارجہ بن مصعب کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ثار کیا ہے۔ بلکہ دفاع کرنے والوں میں ثمار کیا ہے کہ خارجہ بن مصعب نے کہا جو خفو ل کیا ہے۔ بلکہ دفاع کرنے والوں میں ثمار کیا ہے کہ خارجہ بن مصعب نے کہا جو خفو ل بہتے جائز نہ سمجھے یا امام ابو حقیقہ پر طعن کرے وہ ناقص العقل ہے۔ برح جائز نہ سمجھے یا امام ابو حقیقہ پر طعن کرے وہ ناقص العقل ہے۔ اس کو اور حاشیہ تاریخ بغداد صد ۱۳ اس سے کہ قال ابو حاتم مجہول کہ ابو حاتم نے اس کو مجہول کہ ابو حاتم نے اس کو مجہول کہ ابو حاتم نے اس کو مجہول کہا ہے۔

بیان کی بین ،امام نسائی علیه الرحمه نے کہا بیمتروک الحدیث ہے،امام یجی بن معین علیہ الرحمه نے کہا بن علیہ الرحمه نے کہا تھے اور امام ابن المدینی علیبها الرحمه اس کوضعیف کہتے ہے۔ امام داقطنی علیه الرحمه نے کہا بیضعیف ہے،امام ذہبی علیه الرحمه نے میزان میں اس کاذکر مفصلاً کیا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۹۰/۱۳)

#### سندنمبر62

میں پھرقیس بن رہج کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی برائی بیان آ کی ہے، جبکہ پچپلی سند میں قیس بن رہج کا متر وک الحدیث اورضعیف ہونا بیان ہو چکا ہے، پھرسند میں البرکی ہے وہ بھی متعلم فیہ ہے گزشتہ صفحات میں اس کاضعف بھی میان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر63

میں ابن ادر لیں علیہ الرحمہ کی زبانی ذکر کیا ہے کہ میری خواہش ہے کہ گاش کوفہ سے امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا قول نکل جائے۔۔۔۔

سند میں واقع محمد بن احمد الا بادی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، پھر سند میں مجہول راوی ہے کہ ذکر یا بن کی الساجی نے کہا حدثا بعض اصحابنا ہمیں بیان کیا ہمار ہے بعض ساتھیوں نے تو سند میں ایک راوی ضعیف اور ایک مجہول، لہذا ورجہا حتجاج سے ساقط۔

#### سندتمبر 68-69

میں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی طرف سے بیان کیا کہ ابوعنیفہ
علیہ الرحمہ نہ مجتبد تھے نہ عالم ۔ حالا نکہ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ حضرت امام
صاحب کے زبروست مداح تھے اور آپ کا دفاع کرنے والے تھے ۔ امام ابن عبدالبر
علیہ الرحمہ نے الانقاء صہ ۱۹۳۳ برآپ کو حضرت امام کے مداحین سے تمارکیا ہے
اور خود خطیب علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تاریخ میں صہ ۱۳/ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸ سیس میں
حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی شان
وار تحریف بیان کی ہے۔

# سندنمبر70

میں حاوین سلمہ کی زبانی بیان کیا کہ آپ امام ابوطنیفہ کو ابوجیفہ کہتے تھے جمر بن عباس کی وجہ سے سند بھی کمزور ہے گزشتہ صفحات میں اس کے متعلق بیان ہو چکا ہے ،اور سند میں ابور بیعہ محمد بن عوف ہے،امام ابن المدینی نے اس کو کذاب کہا ہے۔ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے کتاب الضعفاء میں بیہ بات بیان کی ہے۔

(حاشية تاريخ بغدادصة ١٩٣٢/١٣٨)

لہذا سند میں كذاب راوى ہونے كى وجہ سے جرح بھى ساقط ہوئى اور حضرت حماد بن سلم عليدالرحم بھى اس سے برى الذمہ ہوئے۔

#### سندنمبر66

میں بطریق کی بن آ دم ،سفیان وشریک وحسن بن صالح سے بیان کیا گا ابوصنیفہ علیہ الرحمہ فقہ کے ساتھ نہیں بہچانے گئے بلکہ ہم ابوصنیفہ کوخصومات کے ساتھ بہچانے ہیں (بیعنی جھڑ ول کے ساتھ ) حالا نکہ ام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے علم وفقہ وتقویٰ وطہارت کا اعتراف آپ کے مخالفین نے بھی کیا اور فہ کورہ سند ہیں جن کی طرف سے جرح بیان کی گئ ہے وہ خود حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ (دیکھے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صر ۲۲۹۲ ا۹۳۳) سے خالفین کا کرشمہ ہے کہ جو حضرت امام صاحب کے مداحین ہیں ان کو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کا مخالف کر کے دکھایا۔

### سندنمبر 67

میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے مناظرہ کا ایک واقعہ بیان کیا، جس میں ایک رجل مجبول کا ذکر ہے جس نے حضرت امام کو کہا کہ آپ نے خطا کی ہے، کہذا رجل مجبول کی وجہ سے بھی میں جرح ساقط ہوئی۔ نیز حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ حضرت امام کے کتنے بڑے مداح ہیں۔ خود خطیب علیہ الرحمہ نے اور امام ابن عبد البر اور امام صیمری علیہ الرحمہ اور کئی حضرات نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے یہ بات بیان کی سے کہ آپ نے فر مایا فقہ میں تمام لوگ امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ کے بیج ہیں۔ نیز جوفقہ میں تجرحاصل کرنا چا ہے وہ امام ابو حضیفہ کا مختاج ہے۔

میں بطریق مؤمل بن اساعیل بیان کیا کہ عمر بن قیس نے کہا جوحق کا آرادہ گفتا ہے وہ کوفہ میں آئے اور دیکھئے کہ ابوعنیفہ اوراس کے شاگر دکیا کرتے ہیں بس ان کا خلاف کرے وہ حق پر ہوگا۔

سندمیں نہ کورراوی مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ کثیر الغلط ،کثیر الخطاء ، مخطی اوی ہے۔ اس کے متعلق دیکھئے تفصیلاً ،اس کتاب کے سندنمبر امیس کامل ابن عدی کے اور کامل ابن عدی کے اور کی ہے۔

### سندنمبر76

میں بطریق ابوالجواب بیان کیا کہ مجھے عمار بن زریق نے کہا کہ جب تو نے ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مخالفت کی ہے تو ، تو درست بات پر ہے۔ مندمیں نہ کورہ اسحاق بن ابراہیم احتینی ہے جو کہ ضعیف ہے اور گزشتہ صفحات میں اس کا ضعیف ہوتا بیان ہو چکا ہے۔

### سندنمبر 77

میں بطریق ابن نمیر بیان کیا کہ جمیں جارے بعض ساتھیوں نے عمار بن زریق سے بیان کیا کہ جمیں جارے تھا کہ اس کے زریق سے بیان کیا کہ جب بھے کسی مسئلہ بنا دیا کر (کیا خوب کیا معیار تحقیق ہے، اللہ تعالی تعصب سے پناہ عطافرہ اے)۔

#### سندنمبر 71

میں حیدی علیہ الرحمہ کی زبانی بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ابوحنیفہ کی جبار کی المحنیفہ کی جبار کی المحنیفہ کی جبائے البوجیفہ کہتے ہیں کی قامدواری کی المحنیدی علیہ الرحمہ پر ہی ہوگی۔اور کسی کا نام بگاڑ نااس کے ساتھ بغض کی علامت تو بن کی سکتا ہے لیک سکتا ہے لیکن یہ جرح نہیں ہے لہذا سند پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

# سندنمبر72

میں بطریق محد بن بشارالعبدی بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن مہدی علیہ الرحمہ
جب بھی امام ابوصنیفہ کا ذکر کرتے ہے تو کہتے تھے کہ ابوصنیفہ اور حق کے درمیان جاب
ہے۔سند میں ندکور محد بن بشار العبدی کے متعلق خود خطیب نے ذکر کرتے ہوئے کہا
کہ اسکو صدیث چوری کرنے کے ساتھ متہم کیا گیا ہے ، نیز ابن المدنی نے اس کی
روایت سے ایک حدیث ذکر کرکے کہا می محض جھوٹ ہے۔
(حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۲/۲۳۲/۱۳ کا بالروعلی الخطیب صہ ۱۳۳۱ لا بن نجار علیہ الرحے)

# سندنمبر73

میں پھرعبدالرحمٰن بن مہدی ہے اوپر والی بات بیان کی اور سند میں وہی محمد بن بشار العبدی ہے جس کے متعلق اوپر والی سند میں بیان ہو چکا ہے۔

# سندنمبر74

میں بھی وہی بات اس راوی کے طریق سے وہرائی ہے، جواب او پر گزر چکا ہے۔

للن ذكركيا ہے، حالانكدابوبكر بن عياش عليه الرحمه حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كے سند میں مجہول راوی ہونے کی وجہ سے یہ جرح باطل ہوئی ، جیسا کہ این فمیر کی ما میں سے بیں۔ و مکھتے امام این عبد البرعلید الرحمہ کی کتاب الانتقاء صد ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۔ "حدث منا بعض اصحابها" كيراس بين ابن درستويد ب جس كاضعف كرشية معات میں بیان ہو چکا ہے۔

# سندنمبر78

میں بطریق حسین بن ادریس بیان کیا کہ کہا ابن ادریس نے **کہا ابن ثلا** نے کہ جس مسلمہ میں تخفیے شک ہواس میں بس ابوحذیفہ کی مخالفت کیا کرتو جی برموگا ای میں حسین بن ادریس نے ، ابن عمارے ساع کا صیغہ استعال نہیں کیا۔ بلكة قال بي بيان كيا جوكه بعض اوقات انقطاع برولالت كرتا ب، لهذا بيجر من كا قابل قبول نہیں ویے یہ جومعیار بیان کیا گیا ہے کوئی بھی مخفق عالم فقید منصف مزان اس معیار کوتبول کرنے کیلئے تیار نہ ہوگا۔

# سندتمبر 79اورسندتمبر 80

میں چنداشعار کا ذکر ہے جبکہ سندنمبر 79 میں سفیان بن عیبینہ سے بیان کیا گیا ہے، حالاتكة بحضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كعمداحين ميس سع تقص و يكھيئےالانتقاء صبة ١٩٢٣ تا٢٩

### سندٽمبر 81

من بطريق يجيٰ بن ايوب بيان كيا كرمين مارے ايك تقدماتمي في ال کیا کہ میں ابو بکرین عیاش کے پاس تھا،آ گے اُن کی زبان سے امام ابوجنیف علیا ار حسی

إد فودخطيب عليه الرحمه نے بھی ابو بكر عياش عليه الرحمه كوحضرت امام صاحب عليه الرحمه كي مداحين ميس عثار كيا بد كيهيئ تاريخ بغدادصة ١٣٨/ ٣٣٧-

پرسند میں عثمان بن احمد الدقاق ہے جس کا ضعیف ہونا گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے المرسند میں ایک مجہول راوی ہے جس کو یحیٰ بن ابوب نے صاحب لنا ثقہ سے میان کیا ہے لہذاراوی مجہول ہونے کی وجدالدقاق کاضعف اس جرح کوساقط کرنے کیلئے کافی ہے۔

### سندتمبر 82

یں پھرابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا ہے۔ مندنمبر ۸۱ میں بیان ہو چکا ہے کہ ابو بمرعیاش حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے الماحين ميں سے ہیں۔

# سندتمبر83

میں بھی ابو بکر بن عیاش ہی سے طعن بیان کیا ہے، جبکہ پہلے بیان ہو چکا ہے ادسند میں محمد بن عباس الخزار ہے اس کا ضعف گزشته صفحات میں بیان ہو چکا ہے، ارسند میں ابومعمر، اساعیل بن ابراہیم ہے الہروی ہے جس کے متعلق خودخطیب علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ بچی بن معین نے اس کا ذکر کیا اور کہا کداس نے پانچے ہزار امادیث رقد میں بیان کی ہیں، تین ہزاراحادیث میں اس نے خطا کی ہے۔ (حاشية تاريخ بغدادصة ١١/٥٣٥)

۔ اضعیف کہا ہےاوروہ اس کے شہر کے ہی رہنے والے ہیں۔ اسامہ

(كتاب الروعلى الخطيب لا بن نجارصة ١٣٣١)

جبر حضرت سفیان توری تو حضرت امام اعظم ابوصنیفه علیه الرحمه کے زبر دست مداح بین، پیروالدگزشته صفحات میں کئی بارگزر چکا ہے۔

# سندنمبر88

میں عبداللہ بن اور لیں کی زبانی بیان کیا کہ ابوطنیفہ ضال مضل ہے، جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے سند بیں ایوب بن اسحاق بن سافری ہے، جو کہ فقط ایک اخباری آ دمی ہے (بینی برطرح کی باتیں کرنے والا)۔(حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲/۱۳سم)

### سندنمبر89

میں یزید بن ہارون کی طرف سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ کے شاگر دقوم نصاری سے مشابہت رکھتے ہیں (معاذ اللہ)

جبکہ اس کی سند میں انقطاع ہے جو کہ موجب ضعف ہے، کیونکہ الیوب بن شاذ اور خطیب علیہ الرحمہ کے درمیان ملاقات وساع ثابت نہیں ہے پھر یزید بن ہارون حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔
ویکھئے تاریخ بغداد صہ ۳۲۲/۱۳ میہ ۳۲۲/۱۳ پھرد کیھئے امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ الرحمہ کی کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ ا

#### سندنمبر84

میں بطریق ابوعبید بیان کیا کہ میں نے کہا کہ ابوصیفہ علیہ الرحمہ نے اللہ طرح بیان کیا ہے جا کہ ابوصیفہ علیہ الرحمہ نے اللہ طرح بیان کیا ہے جو مرح کے اللہ دم تک مجھ سے کلام نہیں کیا۔ راوی نے مسئلہ بیان نہیں کیا کہ وہ کون سامسئلہ تا جس کی وجہ سے اسود بن سالم ناراض ہوئے اگر مسئلہ نہ کور ہوتا تو اس میں غور دفکر کیا جاتا۔ پر ابوعبید سے فیا ابوعبید سے فیا کہ مسئلہ نہ کوئی نبست معلوم نہیں بیکون ساالوعبید ہے فیا کے بیا کہ ضعیف۔

### سندنمبر85

میں بیان کیا کیلی بن عثام نے کہا کہ ابوصنیفہ نددین کیلئے جمت ہے نہ ونیا کیلئے جبکہ مع علی بن عثام خود ہی مجبول ہیں۔ دیکھئے حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۵/۳۳۰۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل اس کتاب کے باب نمبر ۲ میں ملاحظہ فرمائیں۔

سندنمبر86

میں ایک حکایت ذکر کی گئی ہے۔ فقط

سندنمبر87

میں حفزت سفیان توری علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت امام صاحب کو ضال مقال کے اس کہا، جبکہ سند میں ابو محمد عبدالله بن محمد بن حیان ہے، جبکہ اس کو ابواحمہ العسال نے اس کو

مندنمبر95

مِن عبداللّٰد بن مُحرج عفرابوشِخ الاصبها في ہے، یہ بھی مشکلم فیہ ہیں۔ ( حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳/ ۴۳۸)

ىندنمبر96

میں احمد بن جعفر بن حمد ان انقطیعی ہے۔خود خطیب علیہ الرحمہ نے ابوالحن بن فرات ہے، اسکا آخر عمر میں ختلط ہونا بیان کیا ہے، حتی کہ بیہ پچھ بھی نہیں پہنچا نتا تھا، (عاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۸۸)

مندنمبر 97 میں طلاق کے ایک مسلد کا ذکر ہے، مسائل کی تفصیل کتب فقد میں مذکور

سندنمبر98

میں النجاد میں ہے جو کہ اپنے غیر کی کتاب سے بیان کر تاحتی کہ وہ اصول بیان کرتا جو کہ خود اس کے اپنے اصولوں میں نہیں تھے۔سند میں مہنی بن یجیٰ ہے خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کومنکر الحدیث کہاہے، (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۱۳ میں)

سندنمبر99 ٔ

میں احد بن محد الأ دمی ہے اس کا حال گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

سندنمبر100

محمد بن نصر بن احمد بن نصر ہے، جو کہ غیر ساع والی چیزیں بھی ساع سے بیان کرتا تھا،

#### سندنمبر90

یں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی زبان ہے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ پر جن ا بیان کی ہے جبکہ سند بھی غیر محفوظ ہے۔ سند میں واقع راوی محمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالحکیم۔ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے کہا کہ رہتے بن سلیمان نے اس کوان روایات میں مجموٹا قرار دیا ہے جواس نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے بیان کی جی (بی فرکوں کا یت بھی اس نے حضرت امام شافعی سے ہی بیان کی ہے)

ابن خزیمہ نے کہا بیستادکو محفوظ نہیں رکھتا۔ میزان الاعتدال۔ حاشیہ تاریخ کے ابداد صدال کے اس المحفوظ نہیں رکھتا۔ میزان الاعتدال ۔ حاشیہ تاریخ کے بعداد صدال ۱۳۸۸ و کی المحفوظ المحفوظ میں سے ہونا شہرہ آفاق ہے دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۳۸۲ و کی کھئے الم

سندنمبر 91-92-93

میں بھی امام شافعی علیہ الرحمہ ہے جوطعن کیا گیا ہے۔ ن

سند نمبر 90 میں جواب دے دیا گیا ہے، جبکہ سند نمبر 93 میں عثمان بن احمد الدقاق ہے، جس کاضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

جبکہ سندنمبر 94 میں محمد بن عباس الخزاز ہے اس کے متعلق بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکاہے۔

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ا بیان کیا کہ ابوالقاسم الاز ہری نے کہاضعیف ہے مصنعیف ہے۔ جست نہیں ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۱۳۳۱/۱۳۳)

#### سندنمبر105

میں ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا جبکہ آپ حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بہت زیادہ مداح تھے، اس کا حوالہ گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

### سندنمبر106

میں بھی ابن مبارک علیہ الرحمہ سے جرح بیان کی ہے، جبکہ آپ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے بیں ، و کیھئے تاریخ بغداد اور امام ابن عبدالبر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء۔ بیحوالہ گزشتہ صفحات میں فدکور ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر107

میں احمد بن محمد بوسف ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابی الفوارس نے اس کی روایت میں کلام کیا ہے اور اس پرطعن کیا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغد ادصہ ۲۲/۱۳۳۳)

#### سندنمبر108

میں ابراجیم بن محمد بن سلیمان المؤدب ہے جبکہ اس کا ذکر گزشتہ صفحات میں ہو چکا ہے

عاشیة تاریخ بغدادصه ۱۳ / ۲۳۹ سندمین واقع محمد بن میتب ہے، جو که تنظم فیہ ہے، مول شن خالد بن بزید بن ابی مالک ہے، اس کے متعلق ابن ابی حاتم نے کہا محرروایات بیان کرتا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغدادصہ ۲۳۳۹/۱۳۳۹)

#### سندنمبر 101

میں ابو سھر ہے جو کہ قرآن مجید کو مخلوق کہتا تھا یعنی بدعقیدہ تھا۔ پھر سند بیل ان انکہ میں ابو انکہ میں اس اس انکہ میں اس انکہ میں اس اس اس انکہ میں ہیں ہے۔ پر بنا کرنا درست نہیں ہے۔

#### سندنمبر102

یس شمر بن علی بن عطیه بیں ،خود خطیب علیہ الرحمہ نے ان کا ذکر کر کے کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت کی منکراشیاء بیان کردی ہیں۔

#### سند103

ابوالعلاء محمد بن علی الواسطی ہے خود خطیب علیہ الرحمد نے کہا کہ اس کے اصول معتظر ب بیں، خطیب نے کہا جن اہل علم کوہم نے پایا ہے وہ اس بیس جرح کرتے تھے۔ سند میں طریف بن عبداللہ ہے، جس کودارقطنی علیہ الرحمہ نے ضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغداد صہ ۲۳۱/۱۳۳۲).

### سندنمبر104

میں عبیدالله بن محمد بن حمدان العكبرى ابوعبدالله بن بطة ہے۔خودخطيب عليه الرحم في

# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

میں ابوقطن سے بیان کیا کہ ابو صنیفہ علیہ الرحمہ حدیث میں کنجے تھے، جبکہ یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مجتبہ مطلق ہیں اور آپ کی امامت فی الدین سلم ہے اور مجتبہ کیلئے تمام مروجہ علوم وفنون پر مہارت تامہ کا بونا ضروری ہے، لہذا آپ ان سب علوم میں ماہر کامل ہیں، نیز آپ کا مرتبہ علم حدیث میں جانے کیلئے و کیلئے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن میں جانے کیلئے و کیلئے اس کتاب کی سند نمبر 31 میں عقیلی کے تحت نیز ابوقطن عمر بن بیشم یہ قدری تھا جیسا کہ ابن برداد نے کہا ہے اور میخص قدری ہونے کے ساتھ اس کا دائی بھی تھا۔ (دیکھئے تاریخ بغداد صد ۱۲۰۰/۲۰۰)

لہذا بدعقیدہ لوگوں کا حضرت امام اعظم ابوصیفہ علیہ الرحمہ کے خلاف غلط پراپیگنڈہ کرنا ان لوگوں کی مجبوری ہے، جیسا کہ جارے دور میں بدعقیدہ لوگوں کا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الملت والدین سیدی امام احمد رضا خال علیہ الرحمہ کے خلاف پراپیگنڈہ کرنا ان کی مجبوری ہے، اپنی بدعقیدگی پر پردہ ڈالنے کیلئے ہمیشہ سے برعقیدہ لوگوں کی بیجالت رہی ہے۔

### سندنمبر115

یں کوئی خاص اعتر اض نہیں ہے نہ بی کوئی جرح ند کورہے۔ سند نمبر 116

میں محد بن بونس الکد کی ہے،خودخطیب علیہ الرحمہ نے ایک جماعت سے اس کا

#### سندنمبر 109

میں ابو کمرالاعین ہے اس کا حال بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

#### سندنمبر 110

میں عبداللہ بن سلیمان اور ابو بکر الاعین ہیں ، بیدونوں منتکلم فیہ ہیں اور ان کا حال بیھے ہیاں ہور ہوں کا حال بیھے ہیاں ہو چکا ہے۔ پھر اس کی سند میں حسن بن رہیج ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے یکی بیان جہ کہ اس معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا ہے کہ اگر بیاللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو مغازی بیان نظرتا۔ اس کے بغیر بھی اس کوضعیف کہا ہے۔ (حاشیہ تاریخ بغد ادصہ ۲۳۳/۱۳)

#### سندنمبر111

مین علی بن حسن بن شقیق ہے، خود خطیب علیہ الرحمہ نے اس کا ذکرا پی تاریخ میں کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے (یعنی محدثین ) نے اس کے مرجی ہونے کے بارے میں کلام کیا ہے (یعنی بدعقیدہ تھا)
سند نمبر 112 میں ابن دوما ہے اس کا ضعف گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے،
سند نمبر 113،112 میں حضرت ابن مبارک علیہ الرحمہ سے طعن بیان کیا ہے۔
جبکہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ ابن مبارک علیہ الرحمہ تو حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں سے ہیں۔

میں امام یکی بن معین علیہ الرحمہ سے طعن ذکر کیا ہے۔ جبکہ یکی بن معین بھی حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں، دیکھئے تاریخ بغدادصہ ۱۳ / ۳۳۷ ، دیکھئے کتاب الانتقاء صہ ۱۹۳۳ تا ۲۲۹۳۔

# سندنمبر122

میں حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کی زبانی امام اوزاعی علیہ الرحمہ اورامام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی حدیث ورائے کوضعیف کہا گیا ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کی تعریف کرتے تھے، اورآپ کیلئے وعاخیر کے طالب تھے۔حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کے متعلق ای کتاب میں سند نمبر ۳۰ میں عقیلی کے تحت دیکھیں۔ کذاب ہونا بیان کیا ہے،اورسند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو کہ بخت ضعیف ہے ای کہ ا کتاب کی سندنمبر 1 ابن عدی کامل کے تحت دیکھیں۔

سند نمبر 117۔ نمبر 118 میں ابن نمیر سے بیان کیا کہ میں نے لوگوں کو پایا ہے وہ ا ابوصنیفہ کی حدیث نہیں لکھتے تھے پس رائے کیسی ہوگی۔ ابن نمیر نے ان لوگوں کے نام نہیں لیے کہ وہ خود کس پابیہ کے تھے، جو امام ابو حنیفہ کی حدیث نہیں لکھتے تھے، اگران کے نام فہ کور ہوتے تو غور دفکر کیا جاتا مگر یہاں تو بنیادہ ہی مجہولوں پر ہے۔

### سندنمبر119

میں تجانی بن ارطاۃ ہا گرچ توثیق بھی ٹابت ہے تاہم دارقطنی نے کہا کہ اس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بید الس کے ساتھ دلیل نہ پکڑی جائے اور خطیب نے دارقطنی سے نقل کیا ہے کہ بید الس

#### سندنمبر120

میں محمد بن عباس ہے گزشتہ صفحات میں اس کا حال بیان ہو چکا ہے، اور اس
میں کی بن سعید سے امام صاحب علیہ الرحمہ پرمن جہت علم حدیث اعتراض کیا گیا
ہے، جبکہ کی بن سعید حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے مداحین میں سے ہیں۔ ویکھتے
امام علامہ محدث ابن عبد البر علیہ الرحمہ کی کتاب الانتقاء اور خود خطیب علیہ الرحمہ کی
تاریخ بغداد صہ ۱۳ / ۳۲۵ بلکہ امام ذہبی علیہ الرحمہ تو کلھتے ہیں کہ کی بن سعید قطان
علیہ الرحمہ فتو کی بھی امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پردیتے تھے۔

(تذكرة الحفاظ ، ترجمه امام ابوصيفه عليه الرحمه)

# Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

المام ذہبی علیہ الرحمہ تذکرة الحفاظ میں فرماتے ہیں:

ابودسفة الأصام الاعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمى مولاه مد الكوفى ، مولاة سنة ثمانين مأى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليه الكوفة مرواة ابن سعد عن سيف بن جابر انه سمع اباً حنيفة يقوله ، ( تذكرة الحقاظ صدا/ ٢١ ، ١٢٥ مطبوع بيروت لبنان )

ابوحنیفدام ماعظم عراق کے فقیہ نعمان بن ثابت بن زوطاکو فی ۱۰۰ (اُسی اجری) میں پیدا ہوئے ، حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عند) کی زیارت کی بارآپ نے کی ہے، ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے سیف بن جابر سے اس نے سنا کہ ابوحنیفہ رہے گئے تھے۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اس مختصری عبارت میں امام ابوحنیفہ رضی

الله عنه كوجولقب ويئے۔

ا۔امام اعظم ۲۔فقیہ العراق ۳۔مفرت انس بن مالک رضی اللّٰد کی آپ نے کئی بارزیارت کی ہے لیعنی آپ تابعی ہیں۔

پھرامام ذہبی علیہ الرحمہ نے آپ کے اساتذہ اور شاگر دبیان کئے۔ آپ کے اساتذہ میں ہے، عطاء، نافع ،عبدالرحمٰن بن ہر مزالا عرج ،عدی بن ثابت، سلمہ بن کہیل ، ابوجعفر محمد بن علی ، قیادہ ،عمرو بن دینار ، ابواسحاق اور فرمایا خلق کشرر حمت الله علیم الجمعین ۔

شاگردوں میں سے: وکیج ، بزید بن ہارون ،سعد بن صلت ، ابوعاصم ،عبدالرزاق ، عبدالرزاق ، عبدالله بن موی ،ابوعیدالرحن المقری ادر بشر کثیر (لیتنی بہت ہے لوگوں نے)

امام ذہبی علیدالرحمہ کا تذکرۃ الحفاظ اورذ کرامام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ

امام اعظم فقید العراق امام عظم فقید العراق امام عالم عامل (لیعنی کتاب وسنت پڑھل کرنے والے متقی پر ہیز گار اللہ کی عبادت کرنے والے کی بہت بڑی شان والے )

ميتوامام ذجبي عليه الرحمه كاا پنا فيصله ب، اورجوكلمات اورول فيقل كئے بين وه ميه بين

ا۔ سب سے بڑے فقیہ

٢ اوگ فقه يس آپ كفتاح بين

٣ سب سے زیادہ عقل مند

۳۔ سب سے زیادہ متقی

۵\_ آب كرماته كوكى در رئيس (يين آب ك مديث ين كوكر ح نيس ب)

٢ - آھِ مجين جين (يعن آپ رِكي تم كى كوئى تهت نيس ب

ے۔ آپامامیں۔

تذکرة الحفاظ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ پر جرح کا ایک لفظ بھی ذکر نہیں کیا، بس تعریف ہی فرمائی اپنی زبان سے اور دیگر گئ آئمہ کرام سے اب صاحب بصیرت کیلئے یہ نتیجہ اخذ کر لینا بہت آسان اور واضح ہے کہ امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کی نظر میں بہت بلند شان وعظمت کے حامل ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ امام نہیں بلکہ امام اعظم ہیں۔

میزان الاعتدال میں تو اوروں نے نقل کیا ہے وہ بھی مبہم جرح جو کہ مردود کین تذکرہ میں حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عند پر جرح مبہم کا بھی کوئی ایک لفظ ذکر ابن مبارک نے کہا ابو حنیف افقہ الناس کہ ابو حنیف سب سے بر فقید بن ، قال الشافعی الناس فی الفقہ عیال علیٰ ابی حنیف

كرامام شافعى رضى الله عند فرمايا كراوك فقد ميس ابوصنيفد كمان بير. قال يزيد ما سرأيت احدا اوس عولا اعقل من ابي حنيفه ،

یزیدنے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ ہے بڑا پر ہیز گاراور بڑاعقل مند تہیں دیکھا۔

ومروى احمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين قال لا باس به لم يكن يتهم

احمد بن محمد بن ابوقاسم نے یجیٰ بن معین سے روایت کی ہے کہ ابوطنیفہ کے ساتھ کو کی ڈر نہیں ہے ( کیونکہ ) ابوطنیفہ پرکوئی تہت نہیں ہے۔

بحرامام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

قال ابوداؤد سرحمد الله ان اباً حنيفة كأن اصاصاً (تذكرة الحفاظ صد ١٢٠) (امام) ابوداؤد نفر مايا كه الله تعالى ابوطنيفه بررهم كرے كيونكه وه امام بيس (تذكرة الحفاظ صد ا/ ١٢٤)

تيجد تذكرة الحفاظ من المام ذهبي عليه الرحمد في جوالقابات ديء:

نہیں کیا جس سے میہ بات واضح ہے کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نز دیک حفرت امام جرح مردود ہے اور آپ کی جلالت شان اور آپ کا امام اعظم ہونامسلّم ہے۔

> امام ذہبی علیہ الرحمہ کی تصنیف مناقب الامام وصاحبیہ امام اعظم الوحنیفہ علیہ الرحمہ کی شان میں

امام ذہبی علیہ الرحمہ اپنی تصنیف مناقب الامام و صاحبیہ میں حضرت المام اوضیفہ علیہ الرحمہ اپنی تصنیف مناقب الامام و صاحبیہ میں حضرت المام الوقت اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: یہ کتاب فقیہ العصر، عالم الوقت ابوحنیفہ، شریف رتبہ والے ، پاکیزہ ذات والے اور بلند درجہ والے نعمان بن قابت بن اور علی المال کوفہ کے مفتی کی خبر کے بارے میں ہے۔

آپائی (۸۰) ہجری میں پیدا ہوئے ،اس وقت کی صحابہ موجود تھاور آپ تا بعین میں ہے ہیں ان شاء اللہ بھلائی کے ساتھ ، بیہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک (صحابی) رضی اللہ عنہ کی زیارت کوفہ میں گی ہے۔۔۔ ابونعیم فضل بن دکین علیہ الرحمہ نقل کیا کہ ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی خوبصورت چرہ والے ،حسین داڑھی والے ،اچھ لباس والے ہیں۔۔۔نظر بن محمد سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ خوبصورت چرے والے ،خوشہو میں رچا بسالباس پہنتے تھے۔

حسن بن اساعیل بن مجالدعن ابیہ سے بیان کیا ہے کہ میں خلیفہ رشید کے این تھا کہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ آئے ، رشید نے کہا اے ابو یوسف میرے لیے الومنیفہ کے اخلاق پر مشتمل ایک کتاب لکھ دو، ابو پوسف رحمہ اللہ نے فر مایا ، اللہ تعالیٰ كاتم ابوطنيف بهت شدت كے ساتھ حرام سے بيخے والے تھے، اہل ونيا سے دورر ہے والے طویل خاموثی والے ہمیشہ غوروفکر کرنے والے اور کثیر الکلام نہیں تھے اگر کسی مئلہ کے بارے میں آپ سے بوچھاجا تا تھا تواس کا جواب ارشا وفر مادیتے تھے۔۔۔ جب بھی کسی کا ذکر کرتے تو خیرے کرتے تھے، رشیدنے کہا یہ نیکوں کے اخلاق ہیں۔ اسحاق بن ابی اسرائیل سے بیان کیا کہ ایک قوم نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا و كر تنقيص كے ساتھ كيا (سفيان) بن عييندر حمد الله تعالى كے ياس تو ابن عييند نے فرمایا زک جاؤ، ابوحنیفه دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے، امانت کی ادائیگی میں اعظم تھے اور احسان کرنے کے اعتبار سے بہت اچھے تھے۔ شريك قاضى عليه الرحمه يقل كياكه الوصنيفه رحمه الله طويل خاموشي وال ہمیشہ غور وفکر کرنے والے اور بہت بڑی عقل والے تھے۔۔۔حسن بن صالح رحمہ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ بہت زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے اور حرام سے دورجانے والے تھے۔۔۔۔

عبدالله بن مبارک علیه الرحمه سے بیان فرمایا که ابوصنیفه کی مجلس میں ان سے زیادہ کوئی مؤ قر، اچھی سیرت اور زیادہ حلم والانہیں تھا۔ قیس بن رہیج علیه الرحمه سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ الله بہت زیادہ متلق تھے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے پھر بیان فرمایا کہ آپ سے کبار کی آیک جماعی نے علم فقد حاصل کیا ،ان میں سے زفر بن ہزیل ،ابو یوسف قاضی آپ کا بیٹا حماد ، فوق بن الله بن میں بن ابی مریم ،ابوطیع تھم بن عبداللہ بنی ،حسن بن زیاد او لوی ،محمد بن حسن ،اسد بن عروق قضی میں اور آپ سے بہت سے محدثین وفقہاء نے روایت کی ہے استخداد کو سے بہت سے محدثین وفقہاء نے روایت کی ہے استخداد کو سے بہت سے محدثین وفقہاء نے روایت کی ہے استخداد کو سے بہت ہے۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بیان کرتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ ہررات ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، جرائ کو حکایت غریب کہ کہ ابویوسف قاضی سے محفوظ روایت کرتے ہیں کہ میں امام سے ساتھ بازار میں جارہا تھا کہ ایک شخص نے کہا یہ ابوصنیفہ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں تو امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری ایسی تعریف کرتے ہیں کہ جو مجھ میں نہیں امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ میری ایسی تعریف کرتے ہیں کہ جو مجھ میں نہیں ہے بھراس کے بعد آپ تمام رات بیداررہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے۔

پھریجی الحمانی عن ابیہ سے بیان کیا کہ میں ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے پاش جھاہ تک رہا، میں نے چیر ماہ میں ویکھا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادافر ماتے تھے ( یعنی ساری رات عبادت الہید میں گزارتے تھے ) اور ہررات سحری تک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے۔

ابوالجوريد في كيابيس نے امام ابوصنيفه كى معيت ميں چھ ماہ گزارے اس عرصه ميں نے امام ابو حنيف عليه الرحمہ كو كوس

یکی بن نفر رحمه الله سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ رحمہ الله رمضان المبارک میں ساٹھ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔

اسدین عمرورحمہ اللہ سے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس کا عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز اداکی ، آپ عام طور پر ایک ہی رکعت میں قرآن مجید تلاوت کر لیتے تھے۔

عبدالله بن مبارک رحمه الله سے بیان کیا کہ میں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جیسا پر ہیز گارنہیں دیکھا۔ امام اعمش علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ان سے کوئی مسلہ بوچھا گیا تو فرمایا بیا بوحنیفہ نعمان بن ثابت اچھی طرح (حل) کرتا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ ابوحنیفہ کے علم میں برکت دی گئی ہے۔

جریرعلیدالرحمدہ بیان فرمایا کہ امام اعمش رحمہ اللہ ہے جب کوئی دقیق مئلہ پوچھاجاتا تو آپ سائل کو امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔شابہ بن سوارے بیان کیا کہ امام شعبہ علیہ الرحمہ، امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کیلئے بہت رحمت کی دعا کرتے

مسعر عليه الرحمه سے بيان كيا كه آپ كتبے تھے الله تعالى ابوحنيفه بررحمت فرمائے بے شك وہ فقيه عالم تھے۔

ابوبكر بن عياش عليه الرحمه سے بيان كيا كەنعمان بن ثابت ابوحنيفه عليه الرحمه اپنے زمانے كےسب سے بڑے فقيهہ تھے۔

عبدالله بن دا و دخریجی علیه الرحمه سے بیان کیا که اگر تو آثار کا اراده کرے تو معنزت سفیان توری علیه الرحمه کولازم پکڑاورا گرتو دقیق مسائل کا اراده کرے تو امام ابو صنیفه علیه الرحمه کولازم پکڑ۔

روح بن عبادہ علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ میں ابن جریج علیہ الرحمہ کے ہاں اللہ تعالی الوطنیف ہے اس اللہ تعالی الوطنیف ہے اللہ اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی تعال

سعید بن ابی عروبه علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوحنیفہ علیه الرحمہ عراق کے عالم ہیں، بزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ جن حضرات کو بیس نے والکھا ہے ان میں سب کے بیرے فقیدا بوحنیفہ ہے۔

شداد بن علیم علیه الرحمہ سے بیان کیا ، ابو صنیفہ اپنے زمانے کے سب سے براے عالم بیں ، عبدالله بن مبارک علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ اگر اللہ تعالی ابو صنیفہ اور سفیان کے ذریعہ میری مدونہ فرما تا تو میں بدعتی ہوتا۔

حسن بن صالح عليه الرحمه سے بيان كيا كه ابوحنيفه عليه الرحم علم كے مجھے والے ، اس ميں مضبوط تھے جب آپ كنزد يك كوئى خبر (يعنى حديث) سجح كابت موجاتى تو پھركسى اور جانب توجه نه فرماتے تھے ، امام شافعى رضى الله عنه سے بيان فرمايا كہ لوگ فقد (كے بيحضے ميں) ابوحنيفه كھتاج ہيں ۔

سفیان بن عید علیه الرحمه سے بیان کیا کہ میری آنکھوں نے ابوصنیفہ کی مثل نہیں دیکھا،عبداللہ بن مبارک علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوصنیفہ تو (خیر) کی نشانی ہے۔
خریبی علیه الرحمہ سے بیان کیا کہ امام ابوصنیفہ علیه الرحمہ پرطعن یا تو جاہل کرے گایا حسد کرنے وال ٹرے گا۔

پھرخریبی علیہ الرحمہ ہے بیان کیا کہ اہل اسلام پر (اخلاقاً) ضروری ہے کہ اپنی نماز وں میں امام ابوعنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کیا کریں۔

کی بن ابراہیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یکی بن سعید قطان علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالی پرجھوٹ نہیں بولتے ،ہم نے ابو حنیفہ سے بہتر رائے کسی کی نہیں سی ، اور ہم نے ابو حنیفہ کے اکثر اقوال کو اپتالیا ہے۔

على بن عاصم سے بیان کیا کہا گرابوطنیفہ کے علم کوان کے زمانے والوں کے علم کوان کے زمانے والوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابوطنیفہ کاعلم بھاری ہوگا۔حفص بن غیاث علیہ الرحمہ کے ساتھ وزن کیا کہ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کا کلام بال سے بھی زیادہ وقیق ہے اس کوعیب وہ لگائے گاجو جاہل ہوگا۔

ابونعیم علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابوصنیفہ رحمہ اللہ حسن الدین عظیم الامانت سے ،عبد الحمیہ حمانی علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ دین ، پر ہیزگاری کی رُوسے میں نے ابوصنیفہ سے کوئی افضل نہیں دیکھا۔

مسعر بن کدام علیه الرحمه سے بیان کیا کہ ہم نے حدیث طلب کی تو ابوحنیفہ ہم رخ علیہ کی تو ابوحنیفہ ہم رخ الب کے اور ہم نے ان کے ماتھ وقت لے گئے اور ہم نے ان کے ساتھ وقت طلب کی تو تم ان کی فقد دکھے ہی رہے ہو۔

امام ابوعبدالله احمد بن صنبل عليه الرحمه سے بيان كيا كه جمار بن دكي سے بات كيے خابت نہيں ہے كہ ابوحنفيہ نے قرآن مجيد كو گلوق كہا ہو، ابو بكر مروزى عليه الرحمه كہتے ہيں كہ ميں نے كہا اے ابوعبدالله وہ توعلم ميں مقام ركھتے ہيں تو امام احمد بن صنبل عليه الرحمہ نے فرمايا كہ وہ ( بعنی ابوحنیفہ ) علم ، تقوى ، پر ہيزگارى ، ایثار كے اس مقام پر فائز ہيں جس كواحمد ( بن صنبل ) عليه الرحمہ بھی نہيں پاسكتا ۔۔۔

خطیب بغدادی کی'' تاریخ بغداد'' میں امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ پر کئے گئے اعتراضات پر گفتگو پھر بعد چندسطور فرمایا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹے ۔

بولیں ، صالح بن جزرہ کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ ابو حنیفہ اللہ اس ۔ اور احمد بن محمد بن محرز کے طریق سے ابن معین علیہ الرحمہ سے بیان کیا ۔

ہے کہ لا باس بہ، کہ ابو حنیفہ کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہے ( یعنی ان کی حدیث بلاکمی خوف کے قول کرو)

امام ابوداؤد علیہ الرحمہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ، اللہ تعالی مالک علیہ الرحمہ پر رحمت کرے وہ امام ہیں۔

(منا قب الامام وصاحبیہ للذہبی صدا تا ۱۳۳۳ ملخصاً ، مطبوعہ مکتبہ المدادیہ)
قار ئین پر واضح ہو گیا ہوگا کہ امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ حضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم ، افضل اہل زمانہ ، افقہ اہل زمانہ ، مقی میلیہ الرحمہ کے نزدیک امام اعظم فقیہ اعظم ، افضل اہل زمانہ ، افقہ اہل زمانہ ، مقام پر فائز پر ہوتا ہی اس سے میزان الاعتدال کی مہم مردود جرح والی عبارت کا قابل رد ہوتا ہی واضح ہوگیا۔ الحمد للدرب العالمین

کچه تنجره پچه تنجره

# كتابالسنه

کے بارہ میں

جس کے مؤلف امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے بیٹے جناب محدث عبداللہ علیہ الرحمہ بیں ،اس کتاب میں بھی محدث عبداللہ بن احمد بن صنبل علیہ الرحمہ نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ پر باسند جرح کی ہے ، مختلف آئمہ محدثین کی زبان سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر کئی اعتراض کیے آئمہ محدثین کی زبان سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر کئی اعتراض کیے گئے ہیں ۔لیکن یہ جرح بھی قابل توجہ نہیں اس لیے کہ جس سند کے ساتھ یہ کتاب مروی ہے اس سند میں دوراوی مجہول ہیں ۔ ایک ابوالنصر محمد بن حسن بن سلیمان السمسار اور دوسرے ابوعبد اللہ محمد بن خالد الہروی ہیں ۔

جیسا کہ اس کے محقق نے بھی اس کی وضاحت کی ہے تو جب صورت حال اس طرح ہے کہ جس سند سے کتاب مروی ہے اس سند میں دورادی مجہول ہیں تو پھر مجہول روات کی بناء پر ایسے جلیل القدر عظیم الشان کبیر الشان کثیر المنا قب امام اعظم البوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر جتنی بھی جرحیں کی گئی ہیں وہ تمام کی تمام نا قابل احتجاج ہیں۔ لہذا کتاب السنہ میں امام اعظم رضی اللہ عنہ پر خدکور تمام اعتر اضات کا جواب انہیں چند سطور میں کمل ہوگیا۔ الحمد للدرب العالمین

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ کے جوابات بہت سے حفرات نے ویے ہیں خطیب کے دو میں مستقل کتا ہیں لکھی ہیں، ان اعتراضات کا باطل ہوتا ثابت کیا ہے، ان میں سے امام ابوالمؤید خوارزی علیہ الرحمہ ہیں، آپ نے جامع المسانید کے مقدمہ میں خطیب کا خوب رد کیا ہے۔

امام ابن نجار علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے مستقل ایک کتاب خطیب کے رو میں کسی اس سلسلہ ہیں ،امام ابن جوزی علیہ الرحمہ کے نواسے نے خطیب کے رومیں ایک کتاب کسی ۔ ملک المعظم عیسیٰ علیہ الرحمہ نے خطیب کے رومیں ایک کتاب کسی ہے،امام ابن حجر کمی شافعی علیہ الرحمہ نے امام ابوحنیفہ پر کئے گئے اعتر اضات والی تمام سندوں کوضعیف کہا ہے۔(الخیرات الحسان)

علامہ نور بخش تو کلی علیہ الرحمہ ہیں جنہوں نے اس پرمستقل ایک کتاب کہ ہیں، بنام الاقوال الصحیحہ ۔

علام محقق العصر زاہد كوثرى عليه الرحمہ نے خطيب كاخوب رد كيا، تأخيب الخطيب كاخوب رد كيا، تأخيب الخطيب كامل اور محققانه جواب ديا الخطيب كامير الضاحة الخطيب كامير الفات ہے كتاب پڑھنے اور يادر كھنے كے لائق ہے ۔ تو پہلے كئى بزرگ خطيب كاعتر اضاف كے جوابات سے فارغ ہو بچے ہیں۔

خطیب بغدادی علیه الرحمه کے جوابات کیلئے ندکورہ بالاکتب کی طرف رجوع فرما کیل کیونکہ ابن عدی، عقیلی ، ابن حبان ، یعقوب فسوی کی تاریخ وغیرہ کے جوابات بلکہ مستقل ردمے ادلہ کہیں نہیں دیکھا اس لیے میر حقیری کوشش کر کے ان کے مکمل جوابات نقل کردیۓ ہیں۔ تاہم خطیب کے اعتراضات کے جوابات مختصراً حاضر ہیں:

# Click For More Books

## مدیث سے بشارت کابیان

حضرت امام الوصنيف عليه الرحمه كى بشارت حديث نبوى تأثيثها ميس بهى موجود ہے جس پرآئم اعلام نے اعتاد كيا ہے۔

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم تالیہ ان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم تالیہ ان حضرت سیدنا سلمان فاری رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر بیارشاوفر مایا۔
'' لو کان الایمان عند الثریا لنا له سرجال او سرجل من هُولا ء''
( بخاری شریف صد ۱/ ۱۲۵۲م مشریف صد ۱/۳۱۲ وانظم من ابنخاری )
لین اگر ایمان شریا کے پاس بھی ہوتو کئی مردیا ایک مردان فاری نسل کے لوگوں میں سے اس کو ضروریا لے گا۔

#### دوسری روایت:

"لوكأن الدين عند الثرياً لذهب به مرجل من فأمرس او قال من ابناء فأمرس حتى يتناوله" (ملم شريف مه ۳۱۲/۲) ابناء فأمرس حتى يتناوله" لين اگردين ثرياك ياس بهى موتوضرور فارئ نسل كاايك مرداس كوحاصل كرلے گا۔

## حضرت امام جلال الدين سيوطي

قرمات بين كم اقدول قد بشر على بالامام ابي حنيفه في الحديث الذي المسول الله على الحديث الذي المسول الله على الحديث الذي العلم المسول الله على العلم بالثريا لتناوله مرجال من ابناء فأمرسي واخرج الشيرازي في الالقاب عن

### بابتمبر2

ثناء امام الائمة ابى حنيفة بلسان الآئمة الكرام الجليلة

ليعني

اماموں کے امام ابوحنیفہ کی تعریف جلیل القدرعزت والے اماموں کی زبان سے

## علامه يشخ عزيزى عليه الرحمه

فرماتے ہیں کہ علی الاصام الاعظم ابی حنیفه و اصحابه (السراج المنیر جامع صغیرصة سام ۲۱۸)

لعنیاس بشارت کامصداق امام ابوحنیفداوران کے شاگرو ہیں۔

## علامه هفني عليهالرحمه

السراج المنير شرح جامع صغير كحاشيه برفرهاتي بين "حمله بعض المحققين على ابي حنيفه" (عاشيالسراج المير مـ٣١٨/٣) بعض محققين نے اس بشارت كواما م ابوعنيفه برجمول كيا ہے-

## امام علامه مجلونی شافعی

کشف الخفاء میں حدیث مذکورہ بیان کر کے فرماتے ہیں۔
"محمول علی ابی حنیفه" کماس کا مصداق ابوطنیفہ ہیں۔
ام مابن مجر کی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فیسه صعحزة ظاهرة للنبی عظیم اخبر بہا
سیقع (الخیرات الحسان صه ۲)
لینی اس (بثارت) دینے میں نبی کریم تا میں کا واضح مجزہ ہے کہ آپ تا ایک نے آنے والے بات کی خبردی ہے۔

ندكورہ بالاسطور سے واضح ہے كہ ندكورہ حدیث نبوی تالیق میں جو بشارت ہے وہ امام ابوہ یفہ علیہ الرحمہ کے متعلق ہے، امام سیوطی، امام ابن حجر کی، شخ عزیزی، شخ عجلونی قیسس بسن سعد بن عبادة مرضی الله قال قال مرسول الله ﷺ لو کان العلموا معدله الله عنه معدله بالثریا لتناوله قوم من ابنا، فاس و حدیث ابی هروة مرضی الله عنه اصله فی صحیحی البخاس و المسلم د (تبییض الصحیفه صه ۱۳۰۳)

میں (سیوطی) کہتا ہوں کہ تی پاک تائیل نے اس حدیث میں امام آلومنی علیه الرحمہ نے اس حدیث میں امام آلومنی علیه الرحمہ نے حلیہ میں حضرت ابو ہریوه وضی الله عنه الله عنه دوایت کیا ہے کہ آپ تائیل نے ارشاد فرمایا کہ آلرعلم ثریا پرجمی ہوتو ضرور الله عنہ الرحمہ نے الالقاب میں حضرت قیس ابناء فارس اس کو حاصل کریں گے اور شیرازی علیه الرحمہ نے الالقاب میں موجود تھیں بن سعد بن عباده رضی الله عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک تائیل نے فرمایا آلرعلم ثریا ابو ہریوه مسلم میں موجود ہے۔

ابو ہریوه من الله عنہ کی اصل حدیث سے بخاری اور شیح مسلم میں موجود ہے۔

مذکورہ بالاسطور سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے ذری یہ الرحمہ کے ذری یہ اس حدیث میں کو جود ہے۔

مذکورہ بالاسطور سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے ذری کے اس حدیث میں کو جود ہے۔

مذکورہ بالاسطور سے واضح ہے کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے ذری کے اس حدیث مذکورہ میں حضرت امام ابو حدیث نے دری کا انہ حدیث میں موجود ہے۔

مذرد یک اس حدیث مذکورہ میں حضرت سیدنا امام ابوال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے خوری الله عنہ کی بشارت موجود ہے۔

## حضرت امام ابن حجر مکی علیه الرحمه

الخیرات الحسان میں فرماتے ہین کہ ہمارے استاد نے یقین کیا ہے کہ اس حدیث میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی مراد ہیں کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی بھی امام صاحب کے علمی مقام کوئیس پہنچا سکا اور آپ تو آپ بلکہ آپ کے شاگر دوں کا بھی کوئی مقام نہ پاسکا۔ (الخیرات الحسان صدیما)

عليه الرحمة علامه هني عليهم الرحمة اس كقائل إي-

## امام ابوحنیفہ کی محبت سُنی ہونے کی نشانی ا

لینی (شیخ محدث) عبدالعزیز بن ابی رواد نے فرمایا کہ جوابوصنیفہ سے محبت کرتا ہوں سی ہے اور جوآپ سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے۔

اى بات كومحدث مؤرخ شيخ عبدالقاور قرشى عليه الرحمد في بهى الجوابر المضيد مدر ٢٣٣/١ رِنقل فرمايا ہے۔

# امام یجی بن معین کی طرف سے توثیق

امام علامه محدث ابن عبدالبرعلية الرحمة إلى تعنيف لطيف جامع بيان العلم شي فرمات بين كن قال يحيى بن معين ما مرأيت احدا اقدمه على وكيع و كأن يفتى برأى ابى حنيفة و كأن يحفظ حديثه كله و كأن قد سمع من ابى حنيفة حديثا كثيرا و قيل ليحيى بن معين يا ابا زكريا ابو حنيفة كأن يصلق في المحديث قال نعدم صدوق --- و قال اما ابوحنيفة ققد حدث عنه قوم صالحون و ابو حنيفة لم يكن من اهل الكذب و كأن صدوقا ---

(جامع بيان العلم صة / ١٣٩)

ال کا خلاصہ بیہ کہ امام کی بن معین نے کہا کہ میں کسی کو وکیج پر مقدم نہیں کرتا لیکن وکیج خود امام ابو حذیفہ کی وائے کے مطابق فتوئی دیتے تھے، اور وکیج نے امام ابو حذیفہ کی امام ابو حذیفہ کی امام ابو حذیفہ کے امام ابو حذیفہ سے بہت کی حدیثوں کا ساع کیا ہے، کہا گیا اے ابو زکر یا کیا ابو حذیفہ حدیث میں سے تھے تو امام ابو زکر یا کیا بن معین نے بہا گیا اے ابو ذکر یا کیا ابو حذیفہ حدیث میں سے تھے تو امام ابو زکر یا کی بن معین نے فرمایا کہ بال ابو حذیفہ سے تھے، پھر پوچھنے پر فرمایا کہ ابو حذیفہ جھوٹ والے نہیں تھے اللہ میں سے تھے۔

المام شعبه عليه الرحمه كي طرف سے امام ابوحنيفه كي تعريف

امام محدث ابن عبد البرعليد الرحمد شبابد بن سوار في الكرت بين كرد كان شعبة حسن الوأى في ابي حديده من (جامع بيان العلم صدا /١٣٩)

كرانام شعبه عليد الرحمدامام ابوحنيف كبار بين الجهي رائ ركھتے تھے۔

# امام على بن مديني كى طرف سے امام ابوحنيف كي توثيق

امام ابن عبد البرعلية الرحمة امام على بن مدينى كاقول تقل كرتے بين كرقسال عسلى بن المهديدى ابو حنيفة مروى عنه الثومرى و ابن المهبامرك و حماد بن زيد و عيشم و وكيع بن الجراح و عباد بن العوام و جعفر بن عون و هو ثقة لا بأس بد (جامع بيان العلم صرة / ١٣٩)

علی بن مدینی نے کہا کہ ابوحنیفہ سے ،سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک ،حماد بن زید، بیم ، وکیج بن جراح ،عباد بن عوام ،جعفر بن عون نے روایت کی ہے اور ابوحنیفہ تقدیمیں ان کے ساتھ کوئی ڈرنبیں ہے۔ جاڑی ہے جو حضرت امام سے روایت کرنے والے ہیں اور سیتھی یا در ہے کہ جوآپ سے روایت کرنے والے ہیں وہ آپ کو ثقہ بھی کہنے والے ہیں۔امام ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق ۔

عافظ الدنیا امام محدث ناقد فن رجال علامه ابن مجرع سقلانی علیه الرحمه نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تہذیب التہذیب صه ۵/ ۲۲۹ مطبوعه احیاء التراث بیروت البنان میں حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی تابعیت کو میان کرتے ہیں پھرآپ کے تلاندہ میں ا

لین شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں۔

۲\_ابراہیم بن طهمان احمادبن الي حنيفه س\_زفر بن **بذ**يل ٣ حمزه بن حبيب الزيات ٧\_ابويجي الحماني ۵ ـ ابو بوسف قاضی ۸\_وکیچ (بن جراح) ے عیسیٰ بن بونس ١٠ ـ اسدين عمر والتحل ٩\_يزيد بن زريع اله خارجه بن مصعب اا\_حكام بن يعلىٰ بنسلم الرازي ۱۴ علی بن مسہر ١٣\_عبدالجيد بن الي رواد ١٢ عيدالرزاق ۵ا مجمد بن بشرالعبدی ١٨\_مصعب بن المقدام ا مجرين حسن شيباني ٢٠\_ابوعصمه نوح بن الي مريم 19\_يحيىٰ بن يمان ٢٢\_ابونعيم ٢١ \_ ابوعبد الرحمٰن المقر ي ۳۳\_ابوعاصم اورکثی حضرات

امام یخی بن سعید قطان کی طرف سے امام صاحب کی تعریف
امام این عبدالبرعلیہ الرحمہ یخی بن سعید کا قول قل کرتے ہیں کہ قبال بسعی بسن سعید مربعا استحسنا الشی من قول ابی حنفیة فتأخذ به قال بحیل وقلا سمعت من ابی یوسف الجامع الصغیو ۔۔۔ (جامع بیان العلم صرا / ۱۲۹)
یعنی یکی بن سعید نے فرمایا کہ کی مرتبہ ہم نے ابو عنیقہ کے قول کو اچھا جانا اور اس کے ساتھ ہم نے دلیل پکڑی ہے گئی (بن سعید) نے مزید فرمایا کہ میں نے ابو یوسف تاضی سے جامع صغیر کا سماع بھی کیا جس

نوٹ: جامع صغیرتمام کتاب امام ابوصنیفہ ہی سے مروی ہے۔ امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کی طرف سے حضرت امام کی توثیق

امام محدث ابن عبد البرعليد الرحمة فرمات بي كن السنيس مردوا عن ابس

(جامع بيان العلم صدر / ١٣٩)

جنہوں نے امام ابوصنیفہ سے روایت کی ہے انہوں نے تو امام ابوصنیفہ کو تقد کہا ہے اور امام ابوصنیفہ کو تقد کہا ہے اور امام ابوصنیفہ کی ہے، ثقد کہنے والے اور تعریف کرنے والوں کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے جوامام ابوصنیفہ پرطعن کرنے والے ہیں۔

امام ابن عبد البرعلية الرحمه كاس مذكوره ارشاد سے واضح مواكه جن محدثين نے امام ابوصنيفه سے روايت كى ہے انہوں نے حصرت امام كى توثيق بھى كى ہے اور تعريف بھى كى ہے اور ان كى تعداد بہت زيادہ ہے ذيل بيس ان محدثين كى فہرست وقى

## Click For More Books

## 2-جادبن ابی سلیمان (۲) کی طرف سے حضرت امام کی تعریف

امام ابن عبد البرعليد الرحمدائي سند كرساته فرمات بين كه قال حداد هذا مع قصمه يحيى الليل ويقومه (الانتقاء صد ١٩)

یعنی امام حمادین ابی سلیمان علیدالرحمد نے فرمایا کدابوحنیفدرات کوزندہ کرنے والے میں اوراس کوقائم رکھنے والے جیں بین اساری رات عباوت اللی میں گزارد ہے جیں اوراس کوقائم رکھنے والے جیں بین اساری رات عباوت اللی میں گزارد ہے جیں

(۷) امام حمادین ابی سلیمان علیه الرحمه حضرت امام ابو حنیفه علیه الرحمه کے استاذ محترم ہیں اس کے باوجود آپ نے ابو حنیفه علیه الرحمہ سے اخذ علم کیا ہے جبیباً کہ امام حافظ الصالحی الدشتی الشافعی علیہ الرحمہ نے عقود الجمان صد ۱۸ اپر فرمایا ہے

نيزامام حماد بن الي سليمان تقد صدوق راوي بين-

امام ابن حجر عسقلانی تهذیب المتهذیب صدا/۱۳/۲مطبوعه احیاء التراث بیروت لبنان میں فرماتے بین کرامام شعبہ نے فرمایا کان صدوق اللسان که حماد سچی زبان والا ہے۔

ائن معین نے فرمایا تقد ہے، ابوحاتم نے کہاسچا ہے، امام عجل نے کہا بیکو فے کار ہے والا تقد ہے، امام نمائی نے کہا تقد ہے داؤد طائی نے کہا کھانا کھلانے میں بڑائی ہے۔

(ملخصامن التبذيب صريا/١٣)

امام ابن تجرعسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے تیکس (۱۳)
شاگر دبیان کیے اور پھر فرمایا کہ اور بھی کی حضرات نے آپ سے روایت کی ہے۔
اور علامہ ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کا فرمان اس کے ساتھ ملا کیں کہ جنہوں نے ابوطیفہ
سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کو ثقہ کہا ہے تو اب نتیجہ بیا لکا کہ
شکیس (۲۳) محد ثین تو یہ ہیں جو آپ سے روایت کرنے والے ہیں اور آپ کو ثقہ
کہنے والے بھی ہیں ، ابن عبد البر کے ارشاد کے مطابق نے جس امام کی تو ثیق اسے
جلیل القدر اماموں سے ثابت ہوتو اس کی تو ثیق میں شک نہ کرے گا مگر حاسمہ یا جابل
امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ کے حوالہ سے حضرت امام کی تعریف

حضرت امام ابن عبدالبرعليه الرحمه في اپني كتاب الانتقاء مين صد ۱۹۳ تا ۲۲۹ تك ان محد شين كرام كي اسماء گرامي ورج فرمائي بين جنبول في حضرت امام مدوح عليه الرحمه كي تحريف كي ہے۔

1۔ امام الائمدامام محمد باقر (۱) کی طرف سے امام ابوحنیفہ کی تعریف

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه ابني سند كے ساتھ ابوعزه الشمالي سے روايت كرتے ہيں كه امام ابوجعفر محمد باقر رضى الله عند نے ابوحنيفه عليه الرحمه كے متعلق فرمايا، "مااحسن هديده و سسته وما اكثر فقهه" الانتقاء صم ١٩٣

لينى ابوصنيف كتنى اليهى سيرت والاب كتف الجصطريق والاب اوركتنا المجها بمحصارب

(۱) حضرت امام الإجعفر محديا قررضى الله عندامام الائمه بين تقد ثبت جحت بين امام وبهى عليدالرص في تذكرة الحفاظ صدا/ ١٢٣ يمن فرمايا به كن أسوج عسف الباقر الاسام النبت الهاشمي العلوى المدنى احد الاعلام اشتهر بالباقر ولد سنة ۵۲ وتوفى سنة ۱۱۲ هوقل عااهاور ۱۱۸

## 4-امام محدث الوب سختياني عليه الرحمه كي طرف سے امام الوحنيف ك تعريف

امام ابن عبد البرعلية الرحمة إني سند كے ساتھ حماد بن زيد في الرحمة إلى سند كے ساتھ حماد بن زيد في ال میں نے حج کاارادہ کیااورابوب ختیانی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہواالوداعی سلام کیلئے انو محدث الوب ختیانی نے فرمایا کہ مجھے میہ بات پیچی ہے کہ اہل کوف کا فقیمہ ابو صنیفہ بھی فج كاراده ركفتا ہے جب تو آپ سے ملے تو أنہيں مير اسلام كہنا\_(الانتقاء صـ ١٩٥)

3 مسعر بن كدام كى طرف سے حضرت امام كى تعريف

امام ابن عبد البرعلية الرحمة إلى سندك ساته عبيد الله بن موكى معمواية كرتے بيں كديس نے سام عربن كدام كتب تھى،محمد الله ابا حنيفة ان كان لفقيهاً عالماً (الانتقاءصه ١٩٥)

كەللەتغالى ابوعنىفە بررحت فرمائے بے شك دەضرور فقيەعالم تھے۔

عقودالجمان صدا • ایر ہے کہ ابوب سختیانی بصری ہیں امام ابوحنیفہ سے ملے ہیں اور باوجودعمر میں بڑے ہونے کآپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔ نيزابوب ختياني ثقدثبت جحت بين تہذیب میں ہے کہ شعبہ نے کہا کہ ابوب سیدالفقہاء ہے۔ ابن الى خيشمه نے كها تقداورا شبت --ابن سعدنے کہا حدیث میں اُقتہ ثبت ہے، ججت ہے۔ ابوماتم نے کہا تقدہاس کی مثل نہ بوجھ۔ نىائى نے كہا ثقة ثبت ہے۔ ابن مہدی نے کہا بیالل بھرہ کی جمت ہے۔

عقو والجمان صه ۱۳۵ پر ہے کہ الکوفی گئی ابا حذیفہ واخذ عنہ کہ مسعر کوفی ہیں امام ابوطیف سے ملے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ نیز مسعر بن کدام بھی تقد صدوق ہے، جیسا کہ این حجرعسقلاني عليه الرحمه في تهذيب العهذيب مين نقل فر مايا ہے۔ امام احد بن عنبل عليه الرحمه نے فرمايا كان ثقة وكان مؤوبا كوفى ثقة ثبت بحديث من امام عجلی نے فرمایا معرصدق کی کان ہے۔ ابن عيينه نے فر مايا كه

أنفدب

فقدے۔

ابن معین نے فر مایا

ابوز رعدنے فرمایا

**Click For More Books** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(ملخصامن التهذيب التهذيب صده/١٩٩)

## 6۔امام شعبہ بن حجاج کی طرف سے امام ابوحنیفہ کی توثیق و تعدیل

امام ابن عبد البرعلية الرحمه باسند شابه بن سوار فقل كرتے بين كدوه كہتے مجة كيان شعبدامام البوحنيفد كي الله حنيفه "كدامام شعبدامام البوحنيفد كي بارے بين الحجى دائے ركھتے تھے۔

عقودالجمان صد ١١٨ رب كرآب ام الوطنيف لل جي اورآب عظم بحى اخذ كياب،

### امام محدث اعمش كى طرف سے امام ابوحنیف کی تعریف وتوصیف

امام ابن عبدالبر باسند فرماتے بیں کہ امام اعمش حج کے اراد ہے لکے جب مقام جب مقام جبرہ پر پہنچے تو علی بن مُسیر کو فرمایا کہ ابوحنیفہ کے پاس جا اور ہمارے لیے مناسک حج لکھوا کر لاؤ۔ (الانتقاء: صد ۱۹۹)

نیز امام اعمش نے فرمایا کہ بیس دیکھا ہوں کہ نعمان بن ٹابت کے علم بیس برکت دی گئی ہے۔ (الانتقاء: صد ۱۹۹)

عقو والجمان صرائد پر ہے کہ سلیمان بن مہران الکوفی لینی امام اعمش امام ابوطنیفہ کے شیوق میں سے اس کے باو چود آپ نے امام ابوطنیفہ سے اخذِ علم کیا ہے نیز امام اعمش علیدالرحمہ بھی اعلی ورجہ کے ثقہ ثبت صدوق راوی ہیں۔

تہذیب البہذیب میں ہے کہ پیٹم نے کہا کہ میں نے کوفہ میں اس سے بڑا قرآن کا پڑھنے والاتیں دیکھا۔ امام شعبہ نے کہا کہ جتنی تعلی جھے اعمش کی حدیث سے ہوتی ہے، اتنی کسی اور کی حدیث نے ٹیس ہوتی ، این عمار نے کہا کہ محدثین مین اعمش اور منصور سے بڑا کوئی شبت نہیں ہے۔ عجلی نے کہا حدیث میں تقد ثبت ہے اور اپنے زمانے کا اہل کوفہ کا محدث ہے۔

این معین نے کہا تقد ہے، نسائی نے کہا تقد شبت ہے اور اپنے زمانے کا اہل کوف کا محدث ہے این معین نے کہا تقد شبت ہے۔

(ملخصامن المتهذيب المتهذيب صريم/٢٣٧/١)

نیز این عبدالبرعلیه الرحمه نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو یوسف علیه الرحمه سے نقل کیا ہے کہ ابو یوسف علیه الرحمه نقل کیا ہے کہ ابو یوسف قاضی فرماتے تھے کہ سفیان الشوس ی اکثر متابعة لابی حنیفه منی ۔ (الانتقاء صد ۱۹۸)

کہ سفیان توری علیہ الرحمہ مجھے نیادہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ 8۔ امام مغیرہ بن مقسم الضمی کی طرف سے امام ابو حنیفہ کی تعریف

علامدامام محدث ابن عبد البرعلية الرحمة باستدطريق بجرير بن عبد الحميد فق محرير بن عبد الحميد فقل كرتے بين كه جھے مغيرہ نے كہا يا جرير الا تاتى ابا حنيف كدا بحرير تهميں امام ابوحنيف كرتا جا ہے ) ابوحنيف كہا باس حاضر ہونا جا ہے (لينى الن علم حاصل كرنا جا ہے) (الانتقاء مد ١٩٨)

عقودالجمان صدي ١٦ پر ب كه له قد الما عنه كه مغيره بن قسم امام الوحنيف سه على اورآپ علم بحى اخذ كيا ب نيزمغيره بن مقسم تقد صدوق راوى بين الوبكر بن عياش نے كها كه ميں نے كوئى مغيره بي بنين و كي عالمين نے آپ كولازم كي لاليا ابن معين نے آپ كوثقة مامون كها ب على نے كہا مغيره ثقة فقيدالحد يث ہے ۔ ابن سعد نے كها ثقة كثير الحد يث ہے ۔ ابن سعد نے كها ثقة كثير الحد يث ہے ۔ ابن سعد نے كها ثقة كثير الحد يث ہے ۔ ابن سعد نے كها ثقة كثير الحد يث ہے ۔ ابن سعد نے كها ثقة كثير الحد يث ہے ۔ ابن سعد نے كہا ثقة كثير الحد يث ہے ۔ ابن سعد نے كہا ثقة كثير الحد يث ہے ۔ ابن حبان نے آپ كوثقات ميں داخل كيا ہے ۔ ابن حالم نام المتبذ يب ا

7- امام سفیان توری کی طرف سے امام ابو صنیفہ کی تعریف و تعدیل امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ پئی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ صین بن واقد فے کہا کہ ہیں نے سفیان توری علیہ الرحمہ سے مسئلہ بوچھا آپ نے جواب نہ وہا گھر ہیں نے وہی مسئلہ امام ابو صنیفہ سے بوچھا تو آپ نے جواب دے دیا پھر میں نے اس کا ذکر مصرت سفیان کے باس کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو صنیفہ نے تھے کیا کہا ہے تو ہیں نے کہا کہ اس طرح کہا ہے تو سفیان علیہ الرحمہ ایک ساعت خاموش رہے پھر فرمانے سگل اس کہ اس طرح کہا ہے تو سفیان علیہ الرحمہ ایک ساعت خاموش رہے پھر فرمانے سگل اس صنین وہ ای طرح ہے جس طرح ابو صنیفہ نے کہا ہے۔ (الانتقاء، صد 19) نیز امام ابن عبد البرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ عبد اللہ بن وا دُوخر ہی سے نقل کرتے بین کہ بیس جناب سفیان کے پاس تھا کسی آ دی نے آپ سے مسئلہ بوچھا تو آپ نے جواب دیا تو اس آ دمی نے کہا ہے شک ابو صنیفہ تو مسئلہ اس طرح بتاتے ہیں تو جناب سفیان نے کہا ''مسئلہ ای طرح ہے سفیان نے کہا ''مسئلہ ای طرح ہے سفیان نے کہا ''مسئلہ ای طرح ہے سفیان نے کہا ''مسئلہ ای طرح ہوں ہے جواس کے خلاف کہے؟۔

الم مفیان توری بھی اعلی درجہ کے تقد ثبت جمت ہیں ، تہذیب بیس ہے کہ شعبہ، ابن عیدنہ الوقاصم،
ابن معین اور کثیر علاء نے کہا کہ مفیان توری امیر المونین فی الحدیث ہیں۔
عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ بیس نے ایک لا کھا ستادوں سے علم حاصل کیا ہے گرکسی کوسفیان
سے افضل نہیں دیکھا۔ (محدث) سعید نے کہا کہ سفیان مجھ سے بھی بڑا حافظ ہے۔
عبد اللہ بن واؤد نے کہا کہ بیس نے سفیان سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔
خطیب نے کہا کہ سفیان توری مسلمانوں کے اماموں بیس سے ایک امام ہیں
اور دین کے نشانوں بیس سے ایک نشان ہیں اور آپ کی امامت پراجماع ہے۔
ابن سعد نے کہا کہ فقد مامون عابد شبت ہیں۔ نسائی نے کہاوہ آئمہ دین ہیں سے ایک امام ہیں۔
ابن حبان نے کہا کہ و تقوی پر ہیزگاری اور فقہ بیں لوگوں کے سردار ہیں۔

(ملخصا من التهذيب المتبذيب صد ٢٥٥،٣٥٣/٢)

امام علامه ابن عبد البرعلية الرحمد افي سند كرساته محضرت سفيان بن عيينه عليه الرحمه فقل كرتے بين كه جناب ابن عيينه عليه الرحمه فرمايا: اول من اقعدني للحديث بالكوفة ابوحنيفة اقعدني في الجامع و قال هذا اقعد الناس بحديث عمروبن ديار فحدثته م (الانقاء صه 199)

یعنی بھے کوفہ میں سب سے پہلے جس نے حدیث بیان کرنے کیلئے بھایا ہے وہ ابوطنیفہ ہیں مجھے جامع (مجد) میں بھایا اور لوگوں کو کہا کہ سیر حضرت عمرو بن دینارعلیہ الرحمہ کی حدیث کوسب سے بہتر جانے ہیں تو میں نے لوگوں کوحدیث بیان کی نے عقو والجمان میں ہے کہ السکہ وفی امر کی لقی اباً حنیفة واخذ عنه سیر نفیان بن عیمینہ کو فی اور کمی ہیں، امام ابو حنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے علم بھی اخذ کیا ہے۔ نیز حضرت سفیان بن عیمین تقد شبت جت جلیل القدرامام ہیں۔ (تہذیب التہذیب وغیرہ)

## 9 - محدث من بن صالح كى طرف سام ابوطنيفه كى تعديل وتعريف

امام علامه محدث حافظ ابن عبد البرعليد الرحمداني سند كرساته يجي بن آدم عن الم علامه محدث حافظ ابن عبدان بن أبت عداقل بين كريس في حن بن صالح كوسناوه كتبت تقيرة كسأن المنعملان بن أبت في مناه الما عمله اذا صح عندة الحبر عن مرسول الله على لم يعدة الى غيرة ــ (الانتقاء صد 199)

كەنىمان بن ئابت الدونىفە علىدالرحمة مجھەدار عالم بين اورعلم بين مضبوط بين جن آپ كنز دىك رسول الله تَكَانْتُهُمْ كى كوئى حديث ثابت ہوجاتى ہے تو پھر كسى اور طرف توجه نہيں كرتے۔

عقودالجمان صد ١٠١٠ مير يكد لقى الاحسيف، واحد عنه

کے حسن بن صالح نے حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے ملا قات بھی کی ہے اور علم بھی اخذ کیا ہے ، تیز حسن بن صالح تقد صدوق ہیں۔

حفرت امام احمد بن طنبل عليه الرحمہ نے فرمايا ،حن بن صالح مير بے نزديک شريک سے احمت ہے۔ (الجامع فی العلل ومعرفة الرجال صد ١٢٧) نيز فرمايا:حن بن صالح ثقة ہے، (الجامع فی العلل ومعرفة الرجال صه ٢)

### 11۔ جناب سعید بن الی عروبہ کی طرف سے

امام علامه ابن عبدالبرعليه الرحمه اليى سند كساته جناب سعيد بن الي عروب ے تاقل بین كرآ ب فرمايا" كأن ابو حنيفة عالم العراق" (الانقاء مام) یعنی ابوحنیفهٔ عراق کے عالم ہیں۔

## 12 حادبن زيرعليدالرحمد كى طرف سے

الم علامدا بن عبد البرعليد الرحمداني سند كے ساتھ سليمان بن حرب في الرحمداني سند كے ساتھ سليمان بن حرب في الرحمداني كمين في حماد بن زيدكو كمتم موئ سا" والله اني لاحب اباً حنيفة لحبه لايوب ومروى حماد بن زيد عن ابي حنيفة احاديث كثيرة "(الانتقاءصما ٢٠) كەللەتغالى كى قتم مىں ابوھنىفە سے ضرور محبت كرتا ہوں آپ كى جومحبت الوب (محدث) کے ساتھ ہے اس کی وجہ ہے اور حماد بن زیدنے ابوصنیفہ سے کثیر حدیثیں روایت کی ہیں۔

> عقودالجمان صيمااير ع كم البصرى لقسى الأحنفية واخذ عنه كمعيد بن افي عروبہ بھری ہیں ابوحنیفہ سے ملے ہیں اور آپ سے اخذِ علم بھی کیا ہے، نیز سعید بن ابی عروبه ثقه شبت ہیں۔

ابن معین اورنسائی نے کہا ثقہ ہے۔

ابوزرعدنے کہا ثقہ مامون ہے۔

ابن الی خیثمہ نے کہا قادہ کی روایت میں سب لوگوں سے زیادہ شبت ہے۔

ابودا وُ دطیالی نے کہا قادہ کے شاگردوں میں سب سے بڑا حافظ ہے،مفصل ترجمہ تہذیب التہذیب صدا/۳۲۳ پر ہے۔

عقودالجمان صد١٠٨ پر ہے كەالىھىرى لقى اباحقىية داخذ عند نيز حماد بن زيدعليدالرحمد تقدصدوق بين عبدالرحن بن مبدى نے كهالوگوں كامام استة استة زمانے ميں چار ہيں ،سفيان تورى كوف ميں ما لك بن انس عليه الرحمه مدينه بين اوزاعي شام ميس، حماد بن زيد يصره ميس -ابن مهدی نے کہا کہ میں نے بھرہ میں حماد بن زیدے کوئی بوا فقیمبیں دیکھا۔ یحیٰ بن یحیٰ نیسا بوری علیدالرحمة راتے بین كميں نے اس سے بدا حافظ نبیں و يكھا۔ احمد بن عليدالرحمد نے فرمایا کہ جادبن زید جمیں عبدالوارث ہے بھی زیادہ بیاراہا ورجمادآ تمب مسلمین میں سے ایک امام ہیں۔ یزید بن زریع نے آپ کوسید اسلمین کہا ابن سعدنے کہا آپ عثانی ہیں اور تقد شبت جمت اور کثیر الحدیث ہیں۔

(مفصل ترجمه تهذيب المتبذيب صة ١٠٠/١٠ البرديكيس)

## 14 محدث عبدالله بن شرمه عليه الرحمه كي طرف سے

علامه ام محدث ابن عبد البرعلية الرحمة في سند كے ساتھ ابن شبرمه كا قول نقل كرتے ہيں كه " قبال السومة عبدت النساء ان تلد مثل النعمان " (الانتقاء صد ۲۰۰۳) (محدث) عبد الله بن شبرمه نے فرمایا كي ورتيں اس سے عاجز ہيں كروہ ابوحنفي فيمان كي مثل جنم ويں -

عقودالجمان صد ۱۲۲ پر ہے کہ عبداللہ بن شرمة الكوفى لقى ابا حذیفہ واخذ عنہ کدا بن شرمہ کوفی ہیں ابوحند سے ملاقات كى ہے اور علم بھى حاصل كيا ہے۔ نيز ابن شرمہ اُقة فقيہ قاضى ہیں۔ جناب سفيان تورى عليه الرحمہ نے فرمايا كه جمار نے فقہاء تو ابن شبرمہ اور ابن الى ليل ہیں۔ مجل نے کہا قاضى ہے۔

سفیان وری نے کہا این شرمہ پاکباز عقل مند بفقیہ، اور تقد فی الحدیث ہے۔ ابن سعد نے کہا شاعر ، فقیہ اور تقد ہے اورا کرچھیل الحدیث ہے۔ ابن حبان نے آپ کو تقات میں واضل کیا ہے۔ ابدِ جعفر طبری نے کہا شاعر ، فقیہ ، پر ہیزگار ہے۔ (ملخصا من احبذ یب العبذ یب صریم (۱۲۳/۱)

#### 13۔ جناب قاضی شریک کی طرف ہے

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه باسندخود بيثم بن جميل سفل كرتے بين كه يس فشر يك كوكت ہوئے ساكه كأن البوحنيفه مرحمه الله طويل الصمت دائعہ الفكر \_(الانتقاء صر ۲۰۱۳) كه ابوحنيفه رحمة الله عليه بهت زياده خاموش طبح اورغور وفكر كرنے والے تھے۔

عقو والجمان صد ۱۱۸ پر سے الکوفی لیقی اباً حنفیة و احد عنه نیز قاضی شریک متعلم فید می اس کوثقه کیتے میں اور ابعض ضعیف نیز امام احمد بن عنبل علیه الرحمه فرماتے میں شریک ، ابواسوال کی روایت میں حسن ہے، الجامع نی العلل ومعرفة الرجال صداا)

امام محدث ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ اساعیل بن داؤد سے
بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف
سے خیر کا ذکر کرتے تھے اور آپ کی پاکیزگی کا ذکر کرتے تھے اور آپ کی تعریف کرتے
تھے اور ابواسحاق فزاری علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ناپ ندجانے تھے تو جب امام
عبداللہ بن مبارک اور ابواسحاق فزاری کسی جگہ جمع ہوتے تو ابواسحاق فزاری کی آپ
کے سامنے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیمنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے
کے سامنے حضرت امام کے بارے میں کوئی بات (لیمنی آپ اعتراض وغیرہ) کرنے
کی جرائت نہ ہوتی تھی۔
(الانتقاء صد ۲۰۱۲)

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه اپنی سند کے ساتھ عبدان سے بیان کرتے ہیں کہ امام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه کی محفل میں کی نے حضرت امام ابوصنیفه پراعتراض کردیا تو حضرت عبدالله بن مبارک نے فرمایا، 'اسسکت والسله لو سأیت اباً حنیفة لسرأیت عقلا و نبلاً ''اے خص خاموش رہ الله کی شم اگر تو امام ابو حنیفه کود کھے لیتا تو تُو ایک بڑے عقل منداور نفیس شخصیت کود کھا۔

(الانتقاء صد کے کا کہ بڑے عقل منداور نفیس شخصیت کود کھا۔

امام ابن عبدالبرعلية الرحمه بسندخود، ابوسليمان جوز جانى سے بيان كيا ہے كه شي في عبدالله بن مبارك سے سناوه كہتے تھے، مسأمرأيت احدا اتقى الله من سفيسان الثوس ولا مرأيت احدا اعقل من ابى حنيفة -كمين فيسن أورى سفيسان الله تعالى سے درياوه الله تعالى مندنبين ديكھا اور ابومنيفه جيساكوئي عقل مندنبين ديكھا (الانتقاء مدے ٢٠)

### 15 \_ امام محدث يجي بن سعيد القطان عليه الرحمه كى طرف \_\_

ابن عبد البرعليد الرحمة قرمات بين كه قبال يحيل بن معين ، وكأن يحيل بن سعيد يذهب في الفتول مذهب الكوفيين - (الانتقاء صد ٢٠٠٣)

یجی بن معین نے فرمایا کہ یجی بن سعید فتوی میں اہل کوفہ کے مطابق چلتے تھے۔ نیزیجی بن سعید القطان علیہ الرحمہ بالا نفاق ثقة ثبت امام ہیں۔

نيزعتود الجمان صـ ١٥٥ يرب، البصرى الاسام الحافظ القدوة لقى ابا حنيفة و

### 16\_حضرت إمام عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

ام محدث علامدابن عبدالبرعليه الرحمدا في سند كے ساتھ على بن جن بن شقق عليه الرحمد بيان كرتے بيل كه جناب عبدالله بن مبارك عليه الرحمة فرائح تھےكة اذا اجت مع هذان علي شي فته سك به يعنى الشوس و إلا حنيفة "جب سي ثي برام ابو حنيف اورام مفيان ورى جمع ہوجا كيل تواس سے دليل بكر مسك (الانتقاء صد ۲۰ الا بن عبدالبرعليه الرحمہ)

#### 17\_محدث امام قاسم بن معن

امام محدث نقید علامہ ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ بسند خود تجربن عبدالبیارے بیان کرتے ہیں کہ قاسم بن معن کو کہا گیا کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عشہ کی اولاو سے ہیں کہا آپ اس پر راضی ہیں کہ آپ ابوصنیفہ کے (بچول) یعنی شاگر دوں میں ہے ہوں تو جناب قاسم بن معن نے فرمایا کہ لوگوں کیلئے البوطنیفہ کی مجلس سے ہوں تو جناب قاسم بن معن نے فرمایا کہ لوگوں کیلئے البوطنیفہ کی مجلس سے ہوھ کرکوئی مجلس زیادہ نفع والی نہیں ہے۔ پھر جناب قاسم نے کہا کہ میرے ساتھ آئی البوطنیفہ کی مجلس میں آئے تو قاسم بن ساتھ آئی البوطنیفہ کی مجلس کی طرف، جب امام البوطنیفہ کی مجلس میں آئے تو قاسم بن معن نے آپ کی مجلس کولازم پکرلیا اور کہا کہ میں نے ابوطنیفہ کی مثل ندویکھا، سلیمان معن نے کہا کہ البوطنیفہ بڑے کہا کہ البوطنیفہ کی مثل ندویکھا، سلیمان (محدث) نے کہا کہ ابوطنیفہ بڑے کہروار، پر ہیزگار اور تخی شے۔

(الانقاءصه ٢٠٨)

### 18\_محدث حجربن عبدالجبار

علامہ این عبدالبرعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ چرین عبدالجبار حضری علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابوصنیفہ کی مجلس سے زیادہ عزت والی مجلس لوگوں نے نہیں دیکھی ، اور سب سے زیادہ آپ اپنے شاگردوں کوعزت دیتے تھے۔

### 19 ـ محدث زہیر بن معاویه علیه الرحمه

امام محدث فقید مؤرخ علامداین عبدالبرعلیدالرحمد بسندخود بیان کرتے ہیں کدایک آدمی جناب زمیر بن معاوید علیدالرحمد کے پاس حاضر ہواتو آپ نے پوچھا کہاں ہے آریا کہاں ہے آریا

موں تو زہیر بن معاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ان ذھابك الى ابى حنفیة یوماً واحدا انفع لك من مجيئك الى شهرا "تيراامام ابوطنيفہ كے پاس ایک دن جانامیر ب پاس ایک مهیندر ہے سے زیادہ تافع ہے۔

(الانتقاء صد ۲۰۸)

امام ابن عبدالبرعليدالرحمداني سند كساتھ بيان فرماتے ہيں كہ تجائى بن محمد نے كہا كہ ميں كہ تجائى بن محمد نے كہا كہ ميں نے ابن جریح سے سناوہ كہتے تھے كہ مجھے تمہارے كوف كے رہنے والے اس تعمان بن ثابت كے بارے ميں بيربات كينى ہے كُدُ ان شديد النحوف الله "لينى وہ ابوطيفہ تعمان بن ثابت الله تعالى سے بہت زياوہ درنے والے ہيں۔

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسند خود روح بن عباده سے بيان كرتے ہيں كه ميں (150) ميں ابن جرت عليه الرحمه كے پاس حاضرتھا كه اچا تك امام البوحنيفه عليه الرحمہ كے وصال كى خبر آئى تو جناب ابن جرت عليه الرحمہ نے كہاں حسم الله لقد ذهب معه علم كثير كم الله تعالى البوحنيفه پر رحمت كرے ان كے جانے سے كثير علم چلا گيا ہے۔ (الانتقاء صد ۲۰۹)

## 21\_محدث امام عبدالرز اق عليه الرحمه

امام این عبدالبرعلیه الرحمه بسندخود فرماتے بیں که امام عبدالرزاق بن جمام علیه الرحمه بسندخود فرماتے بیں که امام عبدالرزاق بن جمام علیه الرحمه نے فرمایا که "ما مرایت احدا احلمه قط من ابی حنیفه" که بیس نے امام ابوحنیفه سے برو حکرکوئی برد باری کرنے والانہیں و یکھا۔ (الانتقاء صد ۲۰)

روایت کی میں۔

## 25\_محدث فضل بن موی سینانی علیه الرحمه

علامه ابن عبد البرعلية الرحمة في سند كما ته بيان فرمات بيل كماتم بن المراب عليه الرحمة في سند كما تقول في هولا الذين يقعون في المراب كم يمل في من العلم المراب الما حنيفة جاء هم بما يعقلونه وبما لا يعقلونه من العلم ولم يترك لهم شيا فحسدونه

آپان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جوابو صنیفہ پراعتر الض کرتے ہیں تو جناب فضل بن موی سینانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابو صنیفہ ان کے پاس اساعلم لائے ہیں جس کووہ نہیں جانتے ، اور نہ ہی ابو صنیفہ کے علم کو جائے ہیں ابو حنیفہ نے ان کیلئے کوئی چیز نہیں چھوڑی (بعنی بہت می خوبیوں کے مالک ہیں) تو انہوں نے امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ سے حدد شروع کردیا۔ (الانتقاء صدا ۲)

## 26\_محدث عيسلي بن يونس عليه الرحمه

امام علامہ ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ بسند خود سلیمان شاؤکونی علیہ الرحمہ ہے بیان کرتے ہیں کہ مجھے عیسیٰ بن یونس نے کہا کہ ابوحنیفہ کے بارے میں بھی بھی کوئی بری بات نہ کرنا اور نہ بی ایسے خص کی تصدیق کرنا جوامام ابوحنیفہ کے بارے میں بری بات کیے ، اللہ کی قسم میں نے ابوحنیفہ سے افضل کوئی نہیں دیکھا اور نہ بی آپ سے بڑا بریزگاردیکھا ہے ، اور نہ بی آپ سے بڑا فقیہہ دیکھا ہے۔ (الانتقاء صہ ۱۲۲)

## 22\_امام المحدثين والفقهاء مجتهد مطلق سيدناا مام شافعي عليه الرحمه

امام محدث فقیه علامه ابن عبدالبرعلیه الرحمه بسندخود جناب محدث مرمله به بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شافعی علیه الرحمه سے سناوہ کہتے تھے کہ ''کان الوحد بید ولدنی الفقه مسلماله فیه ''ابوحد فیه اوران کا قول دونوں ہی فقہ میں معتبر ہیں۔

نیز (محدث) حرملة بیان کرتے بیں کہ میں نے امام شافعی علیم الرحمد سے ساآپ فرماتے تھے کہ مسن امراد ان یفتن فی المغازی فو عیال علی محمد بن اسحاق و من امراد الفقه فهو عیال علیٰ ابی حنیفه به چوخص مغازی کافن سیمنا علیٰ ابی حنیفه به چوخص مغازی کافن سیمنا علیٰ ابی حنیفه به چوخص مغازی کافن سیمنا علی امراد و دو محمد بن اسحاق کامحتاج ہے اور جوفقہ کا ارادہ کرے تو وہ محمد بن اسحاق کامحتاج ہے۔ (الانتقاء صد ۲۱)

## 23\_امام محدث فقيه حضرت وكيع بن جراح عليه الرحمه

امام ابن عبدالبرعليه الرحمه بسند خود عباس دورى عليه الرحمه بيان كرتے اللہ كي كر ميں كہ ميں كا بيان كرتے اللہ كي كر ميں كا بيان كر ميں كر ميں كا بيان كر ميں كا بيان كر ميں كا بيان يد اللہ كا بيان يد اللہ كا بيان يد اللہ كا بيان يد كي مثل ندد يكها اور وكي خود المام الله عنيف كى دائے پرفتو كى ديتے تھے۔ (الانتقاء صد الا)

### 24\_ جناب محدث خالدالواسطى عليه الرحمه

امام این عبدالبرعلیه الرحمه بسندخود، یزید بن بارون سے بیان کرتے ہیں که مجھے خالد الواسطی نے کہا کہ تو امام ابو حنیفه کی کلام میں نظر کیا کرتا کہ مجھے تفقہ حاصل ہو، اس لے کہوہ تیری ضرورت ہے اور خالد الواسطی نے امام ابو حنیفہ سے احادیث کثیرہ

### 29\_اوران میں سے نصر بن محمد ہیں

تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام ابن سعد نے کہا کہ نضر بن محمد علم وفقہ وقتہ وقت مہر مقدم ہیں ۔ امام ابن المبارک کے ساتھی اور امام ابو صنیفہ کے شاگر و میں مقدم ہیں ۔ امام ابن المبارک کے ساتھی اور امام ابو صنیفہ کے شاگر و ہیں ، نسائی ، وارقطنی نے کہا ثقہ ہے ، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں واخل کیا ہے۔ صاحب عقو دالجمان نے صہ ۱۵ اپر کہا'' فیصن لقی الا حنیفہ و احذ عنہ''

## 30\_اوران میں سے بونس بن ابی اسحاق ہیں

یس بن الی اسحاق کو تہذیب التبذیب میں ثقد کہا گیا ہے جیسا کدابن معین نے کہا ہے ثقہ ہے ابن حبان نے آپ کو ثقات میں واض کیا ہے۔

صاحب عقود الجمان في صد ١٥٨ برفر ماياً "فيمن لقى اباً حنيفه و احد عنه"-

## 31-ان میں ہے اسرائیل بن یونس ہیں۔

بیاسرائیل بن بونس بھی ثقد ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں فرمایا ہے کہ '' کان حافظ حجة صالحاً حاشعاً من اوعیه العلم ''اورصاحب عقودالجمان نے صد ۹۹ پرفرمایا کہ' فیمن لقی ابا حنیفه و اخذ عنه ''کہیان میں سے ہیں جنہوں نے امام ابوحنیف علیہ الرحمہ سے ملاقات کی ہے اوراخذِ علم کیا ہے۔

## 32-ان میں سے زفر بن ہذیل ہیں۔

سیام بھی تقد شبت ہیں،ام وہبی علیہ الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کو فقیہ مجتهدر بانی ،علامہ کے القابات سے ملقب کیا ہے۔ یجیٰ بن معین نے کہا آپ ثقبہ مامون ہیں، ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ علم کا دریا ہیں،اذکیاء اس کے بعدامام این عبدالبرعلیه الرحمه الانتقاء کے صفحہ نمبر ۲۱۲ پر فرماتے ہیں گئے وصور النتہ الدن الذا شاؤہ علی ابی حدیقة و صدحه له ''اور جن محدثین کی طرف کے جمیں سے بات پینی ہے کہ انہوں نے امام ابوصلیفہ کی ثنا اور مدح کی ہے (ان میں سے) میں المحرب کے امام عبدالحمید بن عبدالرحلٰن

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے بیٹر إعلام النبلا بیس آپ کو محدث، ثقتہ کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے کہا کہ بیجمانی، امام ابو حنیفہ سے طبی اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ (عقود الجمان صد ۱۲۳)

28 - ان میں ہے امام معمر بن راشد ہیں

امام معمر بھی ثقہ ثبت ججت ہیں۔

امام ذہبی علیدالرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں آپ کو، الامام ، الحصة كها واحد الاعسلام وعسالم البسن كها۔ (عقود الجمان صدك الرب كرآب امام الوصل فيا ب-مل بين اور ااپ سے علم حاصل كيا ب-

في ١٥٠ رقر مايا فيمن لقلى الأحنيفه واخذ عنه -

39\_ان میں سے بزید بن ہارون ہیں

یعنی امام ابوحنیفه کی تعریف کرنے والوں میں سے۔

سام بحى تقد جت بين جيما كدام وبهى عليدالرحمد نے تذكرة الحفاظ مين آپ كوان القابات مرين كيا ب- "الحافظ القدوة شبخ الاسلام، قال احمد كان يزيد حافظاً متقناو كان له فقه قال ابوحاتم يزيد تقة امام لا يسأل عن مثله مرائب حافظ قدوه شخ الاسلام بين، امام احمد عليدالرحمد نے فرما يا حافظ شبت بين، صاحب فقد بين، ابوحاتم نے كہا تقدام بين ان كي مثل نبين يو چھاجا تا وغيره -

40\_ان میں سے ابن الی رزمة جیں

ان کے متعلق امام ابن سعد نے کہا کان ثقبہ میر ثقبہ ہیں۔

ا بن حبان نے ان کو ثقات میں شار کیا ہے۔

صاحب عقود الجمان صد ١٦ مرفر ماياء فيمن لقى ابأ حنيفه و اخذ عنه -

كربيان ميں سے جيں جوامام ابوطنيف كو ملے جيں اورآپ سے علم حاصل كيا ہے۔

41\_اوران ميس سيسعيد بن سالم قد اح بي

ابن معین نے کہالیس بہ باس اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔

اور کہاا بن معین نے کہ بیر نقہ ہے۔

اورصاحب عقو والجمان في سيماا بركمان فيسمن لقى الأحنيف واخذ عنه "كمي

وفت میں سے بیں وغیرہ۔

33-ان میں سے عثان البری ہیں۔

صاحب عقو والجمان نے صد مار پر کہا کہ فیمن لقی آبا حنیفه و اخذ عنه

34\_اوران میں سے جریر بن عبدالحمید ہیں۔

جرير بن عبدالحميد عليه الرحمه كوبهي تذكرة الحقاظ مين ، الحافظ ، الحجة ، محدث الري كها حميا

ہے۔ ابن حبال نے آپ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔

35\_اوران میں ہے ابومقاتل حفص بن سلم ہیں۔

صاحب عقود الجمال في صدك الركها، فيمن لقى ابا حنفيه و اخذ عنه -

36۔ان میں سے ابو یوسف قاضی ہیں

ميريمي ثقية ثبت امام بين ، امام ذبي عليه الرحمه في سير اعلام النبلاء مين آپ كومحدث،

امام مجتهد، علامه، قاضى القصاء وغيره كے القاب سے ملقب كيا ہے۔

امام سمعانی نے انساب میں کہا کہ بجی بن معین ،احمد بن صنبل علی بن مدین نے آپ

کے ثقة فی النقل ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔

37\_ان میں سے سلم بن سالم ہیں۔

38\_اوران میں سے یحیٰ بن آ وم ہیں۔

یہ بھی تقد ہیں، جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بیان کیا ہے کہ ابن معین، نسائی نے آپ کو تقد کہا ہے، ابوداؤد نے کہالوگوں میں سے ایک ہے ابوجا تم نے کہا تقد ہے، ابن حبان نے آپ کو ثقات میں داخل کیا ہے۔صاحب عقود الجمال ن

#### **Click For More Books**

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

القابات سے یادکیا ہے، امام نسائی وغیرہ نے آپ کو ثقد کہا ہے اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۴ پر آپ کوامام صاحب علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے شارکیا ہے۔

46\_اوران میں مے محد بن سائب کلبی ہیں

صاحب عقو والجمان في صه ٢٨ يركها فيمن لقى اباً حنيفه واحد عنه

47۔ اوران میں سے حسن بن عمارہ ہیں۔

48 ۔ اوران میں سے ابونعیم فضل بن دکین ہیں

امام ذہبی علیدالرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں ان کو الحافظ ، الثبت کہا ہے۔ صاحب عقودالجمان صدہ ۱۳ اپر کہا کہ رہیمی امام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے شاگر دوں میں ہیں۔

49۔ان میں سے حکم بن ہشام ہیں

ان کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ ابن معین ، مجلی ، ابوداؤدنے ان کو ثقد کہا ہے اور صاحب عقو والجمان نے صدے • ابر کہا کہ انہوں نے امام ابوضیفہ سے ملاقات بھی کی ہے اور تلم بھی اخذ کیا ہے -

50۔ اور ان میں سے ایک بزید بن زر لیے ہیں

یکھی ثقہ ثبت امام ہیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر قالحفاظ میں کہا، الحافظ،
الحجة ،محدث البصر ٥-۔۔ اورامام احمد بن ضبل علیہ الرحمہ نے فرمایا
یہ بھرہ کی خوشبو ہیں، ان کا حافظہ کتنا بڑا ہے اور سے کتنے مضبوط ہیں ابوحاتم نے کہا ثقہ
امام ہے، بشرحافی علیہ الرحمہ نے فرمایا کمتقن حافظ ہے میں نے ان کی مثل نہیں دیکھا

سعید بن سالم قداح ان میں ہے جن کی ملاقات امام ابوصیفہ علیہ الرحمہ ہے اور آپ ہے۔ اور آپ سے علم بھی حاصل کیا ہے۔

42۔اوران میں سے شداد بن حکم ہیں۔

ان کے متعلق صاحب عقو دالجمان نے کہا کہ بیام ابوصنیفہ سے میں اور آپ ہے علم بھی حاصل کیا ہے۔ (عقو دالجمان صه ۱۱۸)

43۔اوران میں سے خارجہ بن مصعب ہیں۔

44-ان میں سے خلف بن ابوب ہیں

ان کے متعلق تہذیب التبذیب میں ہے کہ ابن حبان نے ان کو ثقائے میں شارکیا ہے اور خلیلی نے اس کو ثقائے میں شارکیا ہے اور خلیلی نے کہا تیا اور شہور ہے اور ذہبی علیہ الرحمہ نے سیرا علام الفیلا اللہ النظام اللہ کا کے القابات سے ملقب ان کو امام ، محدث ، فقید ، مفتی ، مشرق الحقی ، الزامد ، عالم اہل کلخ کے القابات سے ملقب کیا ہے ہے۔

م اورصاحب عقودالجمان نے صد الرکہا کہ بیام ابوصنیفہ سے ملے ہیں اور ان کے علم حاصل کیا ہے۔ حاصل کیا ہے۔

45\_اوران میں ہے ابوعبدالرحمٰن مقری ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرہ میں ان کو ، الامام ، المحدث ، شیخ الاسلام وغیرہ کے

عقود الجمان نے صد ۱۵۵ پر آپ کوحفرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

## 55\_اوران میں سے ایک ذائدہ بن قد امدین

یجی ثقد میں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں ان کوالا مام، الحجة کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا بی ثقد ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابوحنیف علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

## 56\_اوران میں سے امام یکی بن معین علیہ الرحمہ ہیں۔

( یعنی امام ابوحنیفہ کی تعریف کرنے والوں میں ہے )

اور حضرت محیلی بن معین علیه الرحمه بالاتفاق تقد ثبت جمت بین ، امام ذہبی علیه الرحمه نے تذکرة الحفاظ میں آپ کوالا مام الفردسید الحفاظ جیدالقارت سے ملقب کیا ہے۔

### 57\_اوران میں سے ایک مالک بن مغول ہیں

یہ بھی ثقد ثبت جت ہیں، امام ذہبی علیہ الرحمہ نے سراعلام النبلاء میں آپ کوامام، ثقنہ محدث کہا ہے۔ محدث کہا ہے۔ ابن معین، ابوحاتم اورایک جماعت نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صہ ۱۳۳ پر آپ کو حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

## 58-ان میں سے ایک امام ابو بکر بن عیاش میں

يبيمى تقد هبت بي، امام ذهبى عليدالرحمدني آپ كونذ كرة الحفاظ مين الامام القدوة ، شخ

### 51۔ اوران میں ہے ایک عبداللہ بن داؤدخر یبی ہیں

يہ بھی ثقة شبت بيں ، جيسا كه امام ذہبى عليه الرحمہ نے آپ كو تذكرة الحفاظ بين الحافظ الله ما القدوة وغيره كے القابات سے ملقب كيا ہے۔

ابن سعدنے کہا ثقة، عابد ہے ابن معین نے کہا ثقه مامون ہے۔

وکیج نے کہاعبداللہ بن داؤد کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔

اورصاحب عقود الجمان نے صدا ۱۲ پرآپ کوحفرت امام کے شاگردوں میں شار کیا ہے

## 52۔ اوران میں سے ایک محمد بن فضیل ہیں

امام ذہبی علیہ الرحمہ نے ان کو بھی تذکرۃ الحفاظ میں ، محدث ، حافظ ، مصنف کتاب وغیرہ کہا ہے۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۹۲ پر آپ کو حضرت امام الوحنیف علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

### 53۔اوران میں سے ایک ذکریا بن ابی زایدہ ہیں

( یعنی امام ابوحنیفہ کی تعریف کرنے والوں میں ہے )

یدز کریا بن ابی زائد بھی ثقہ ہیں، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ہے کہ امام احمد نے کہا بیر ثقہ ہے، امام نسائی نے کہا ثقه ہے ۔ اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں شار کیا ہے۔

54۔ اور ان میں سے ایک یحیٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ہیں

لیعن حفرت ابوحنیفه کی تعریف کرنے والے

يَّهُ ﴾ وَ الحفاظ مِينِ ان كو حافظ ، ثبت ، مثقن ، صاحب ﴿

#### **Click For More Books**

الاسلام كها ہے امام ابوداؤد نے كہا ثقہ ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲ پر آپ کو حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں میں شار کیا ہے۔ شاگر دوں میں شار کیا ہے۔

### 59\_اورائك ان ميس سيامام ابوخالدا حربيس

یہ بھی ثقه بیں جیسا کہ امام ذہبی علیہ الرحمہ نے تذکر ۃ الحفاظ میں ان کو، حافظ ،صدو**ق کہا** ہے اور ایک جماعت نے ان کو ثقه کہا ہے۔

اورصاحب تقودالجمان نے صدا الرکہا" فیمن لقی اباً حنیفہ و اخذ عند "

### 60۔ ایک ان میں سے قیس بن رہیج بیں۔

امام ذہبی علیہ الرحمہ تذکر ۃ الحفاظ میں ان کو۔الحافظ احدالاعلام کہتے ہیں امام شعبہ آپ کی تعریف کرتے تھے۔عفان نے کہا بی ثقہ ہے۔

اور صاحب عقود الجمان نے صد ۱۲۸ پر کہا کہ بیان میں سے ہیں جنہوں نے آمام ابوحنیفہ سے ملا قات کی ہےاور علم بھی حاصل کیا ہے۔

### 61-ایک ان میں سے ابوعاصم نبیل میں

يه کی بلند مرتبه امام نقد بین ، امام ذہبی عليه الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں آپ کوالحافظ ، فیخ الاسلام کہا ہے ، ابن سعد عليه الرحمہ نے کہا ثقه فقیه ہے اور صاحب عقود الجمال نے صد ۱۱۹ پر آپ کوامام ابو حذیفہ علیہ الرحمہ کے شاگر دوں میں شارکیا ہے۔

62 - عبيدالله بن موحلُ عليهالرحمه

يم بلندمر تبدامام بين ، حضرت امام ذہبی عليه الرحمد نے تذکرة الحفاظ في

آپ کوالحافظ، الثبت ، المقری ، العابد جیسے القابات سے یاد کیا ہے۔ یکی بن معین نے کہا تقد ہے القابات سے یاد کیا ہے۔ یکی بن معین نے کہا تقد ہے کہا تقد ہے۔ حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ ہے اکتساب فیض کرنے والوں میں سے شار کیا ہے۔

63 محمد بن جابرعليدالرحمه

صاحبٍ عقود الجمال في صد ٩٢ يركها " وهو صهن لقى اباً حنيفه و اختذ عنه "

64\_امام اصمعى علىيدالرحمه

یه ابوسعید عبد الملک بن قریب بن عبد الملک بن علی بن اصمع البصری اللغوی الاخباری به ابوسعید عبد الملک بن علی بن اصمع البصری اللغوی الاخباری مجھی بلند مرتبه امام بین - امام ذہبی علیه الرحمہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ کوامام، علامہ، حافظ، حجمۃ الادب، لسان العرب، احد الاعلام جیسے القابات سے نواز ا ہے۔

65\_شقيق بلخي عليهالرحمه

ي بين بلند مرتبه امام بين ، امام ذهبى عليه الرحمه في سير اعلام النبلاء مين آپ كوالا مام الزابد شيخ خراسان كها --

اورصاحب عقودالجمان نے صد ۱۱۸ پرآپ کوام ابوحنیفہ کے شاگردوں میں شارکیا ہے

66 على بن عاصم عليه الرحمه

امام ذہبی علید الرحمہ نے تذکرة الحفاظ میں ان کومند العراق الامام الحافظ کے لقب معلقب کیا ہے۔ صاحب عقود الجمان نے صد اسلار کہا، " وهو صدن لقلی و حدیقه و الحداث عند "

### 67\_ يجيٰ بن نصر عليه الرحمه

ان کے متعلق بھی صاحب عقود الجمان نے صد ۱۵ اپر کہا کہ فیسس لفی اہا جنیفہ و الحسن اللہ المحسن اللہ المحسن اللہ المحسن المح

امام ابن عبدالبرعليه الرحمد في الانتقاء ك صد ١٩٣ س في كرصه ٢٢٩ تك مرسم امام ابن عبدالبرعليه الرحمد في الانتقاء ك صد ١٩٣ س في اور آخر مين فرمايا ( ٢٤) محدثين ، فقباء ، آئمه كرام عليهم الرضوان ك اساء بيان كيه اور آخر مين فرمايا "كل هؤلاء انبوا عليه ، وصد حوة بالفاظ صختلفة ،

کدان تمام آئمکرام نے امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی تعریف کی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔ ساتھ آپ کی مدح کی ہے۔

قار کمین کرام! آپ نے دیکھا کہ حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کی تو بیق،
تعدیل ، تعریف وتو صیف ، آپ کے تقوی آپ کے دین دار آپ کے مجتمد ، امام سلم
اور آپ کے جلیل القدر اور عظیم القد، ہونے کی شہاد تیں کیے جلیل القد آئے کہ کرا مطبم
الرضوان نے دی ہیں۔

جب ائمہ کرام کے استے بڑے جم غفیر نے آپ کی امامت فی الدین کو تعلیم
کیا ہے اور آپ کے بارے میں خیر کی گواہی دی ہے اور آپ کے ثقہ ہونے کی شہادت
دی ہے تو بھر آپ کے امام سلّم فی الدین ، ثقہ ، عبت ، جبتہ کبیر الشان ، عظیم
الشان ہونے میں کیا شہد ، جا تا ہے ، ہاں اگر کسی کونو ربصیر سے محروم کردیا جمیا ہوتو
اس کا معاملہ الگ ہے۔

امام علامه فقیه مؤرخ ،حسین بن علی بن محمد بن جعفر ابوعبدالله القاضی الصیر ی علیه الرحمه جوکه بلند پایه محدث ایک عظیم مؤرخ بین اور ثقه ،صدوق بین بر جیما که خطیب بغداوی علیه الرحمه نے تاریخ بغداوصه ۸/۸ کرکہا ہے که احسب الفقهاء السمد کومرین صن العراقیین حسن العبارة جید النظر ۔۔۔ و کان صدوقاً وافر العقل جمیل المعاشرة عارفاً بحقوق اهل العلم لین عراق کے فقہ ایس سے ایک فقیه بین خوبصورت عبارت والے ،عمده نظروالے ، سی تھے ، وافر عقل والے ، ایک فقیه بین خوبصورت عبارت والے ،عمده نظروالے ، سی تھے ، وافر عقل والے ، ایک فقیه بین خوبصورت عبارت والے ،عمده نظروالے ، سی تھے ، وافر عقل والے ، ایک فقیہ بین خوبصورت عبارت والے ،عمده نظروالے ، سی تھے ، وافر عقل والے ، ایک فقیہ وافر العقل کے حقوق کے قدردان تھے۔

اورشنرات الذبب لا بن العما وصه ۲۵۲/ پر ب،اب وعبدالله الصميرى عليه السرحسه حسين بن على الفقيه احد الانمة الحنفيه ببغداد \_\_\_ و كأن شقه صاحب حديث يعنى ائم حفيه ين سايك امام فقيه بين \_\_ شقه اورصاحب مديث بين \_

اورجوام المفير صدا/٢١٣ يربيك احد الفقهاء الكباس \_\_\_ وكان صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة عام فا بحقوق اهل العلم \_\_\_

اورفوا كدالبهيد صد ٨٨ يرب كد احد الفقهاء من اصحاب ابى حنيفه كأن حسن المعاشرة العبارة جيد النظر درر وكأن صدوقاً وافر العقل جميل المعاشرة

فركوره بالاتحرير سے واضح ہے كه امام ابوعبد الله الصيم ى عليه الرحمه اسنے وقت كا يك عظيم فقيه، مؤرخ ، امام ، محدث ، ثقه ، صدوق يعنى سيح بين اور خطيب بغدادى عليه الرحمہ كے استاد بين اور (٣٣٨) مين متونى بين - قال ابو نعيم سمعت سفيان يقول ابوحنيفة في العلم محسود (اخبارالي صيفه محمد)

مغیان علیہ الرحمہ نے کہاعلم میں ابوضیفہ علیہ الرحمہ ہے لوگ حسد کرتے ہیں۔

ثابت زاہد علیہ الرحمہ نے کہا جب ثوری علیہ الرحمہ ہے کوئی دقیق مسئلہ بوچھا جاتا تھا تو

گہتے تھے ایسے مسائل میں صحیح طور پر بولنے والاصرف ایک شخص تھا جس ہے ہم نے

حسد کیا اور پھروہ ابوضیفہ کے اصحاب سے بوچھتے تھے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاد کیا

کہتے تھے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یا در کھتے تھے اور اس پرفتو کی دیتے تھے۔

(اخبار الی حنفیصہ ۵)

جناب علی بن مدینی علیه الرحمہ نے کہا میں نے یوسف بن خالد سمتی علیہ الرحمہ سے سنا
کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھتے تصاور جب ہم کوفہ آئے ابوصنیفہ کے پاس بیٹھے،
کہاں سمندراور کہا پانی کی نالی جس نے بھی ان کود کھا ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ
اس نے ان کامثل دیکھا ہے علم میں ان کیلئے کوئی دفت نہھی اوران سے (یعنی ابوصنیف اس نے ان کامثل دیکھا ہے تا تھا۔

(اخبارا بی حفیہ صدی کیا جا تا تھا۔

(اخبارا بی حفیہ صدی احداد کیا جا تا تھا۔

سیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کوفیہ میں ووآ دمیوں سے مجھ کورشک ہوتا ہے فقہ کی وجہ سے
ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے اور زہد کی وجہ سے حسن بن صالح علیہ الرحمہ سے بچی بن معین
علیہ الرحمہ سے اگر ابو حنیفہ پرطعن کرنے والے کاذکر کیا جاتا تھا وہ یہ وشعر پڑھتے تھے
علیہ الرحمہ سے اگر ابو حنیفہ پرطعن کرنے والے کاذکر کیا جاتا تھا وہ یہ وشعر پڑھتے تھے
جب اس جوان کے مرتبہ کونہ پاسکتے تو اس سے حسد کرنے لگے اور ساری قوم اس کی
خالف اور دشمن ہے۔

(اخبار الی حنفیہ صد ۵۵)

آپ نے بھی حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ اور آپ کے شاگر دوال کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتاب کھی ہے۔ (اخبار ابی صنیفہ واصحابہ) یعنی امام ابوصنیفہ اور آپ کے شاگر دول کے بارے میں وارد شدہ اخبار۔

اس کتاب کا اکثر حصہ حضرت علامہ مولا تا شاہ ابوالحن زید فاروقی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب سوانح امام اعظم میں نقل فرمایا ہے، یہ احقر اس کتاب سے میرصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، صرف ترجمہ پربی اکتفا کرتا ہوں کہ علامہ فقیہ قاضی ابوعبداللہ حسین بن علی صیمر کو ختی متو فی ۲۳۲ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اخبارا لی حذیفہ واصحابہ میں لکھا ہے کہ نصر بن علی جھنسی نے کہا، عبداللہ بن واؤد فریق کے اخبارا لی حذیفہ واصحابہ میں لکھا ہے کہ نصر بن علی جھنسی نے کہا، عبداللہ بن واؤد فریق کے پاس ایک خص نے ابوحنیفہ کو برا کہا ، انہوں نے فرمایا امام ابوحنیفہ اس حدیث کے مصداق ہور ہے ہیں جوہم ہے اعمش نے ان سے تجاہد نے ان سے ابن عمیات نے کہا کہ رسول اللہ تا کی فیات نے کہا کہ رسول اللہ تا کی فیات کے دل کہ رسول اللہ تا کی فیات کے دل کہ رسول اللہ تا کی فیات کو فیات کہ ان کو ذکھیں و کے دان کے دل رفعت و سے اس کو دلیل کرنا جا ہیں گے ور اللہ تعالی ان کو دفعت و سے گا

عبدالله بن داؤد عليه الرحمين كما لا يتكلم في ابي حنيفة الا احد مجلين اما حاسد لعلمه و اما جاهل بالعلم لا يعرف قدس حملته

(اخباراني طنيفه صدم)

یعنی ابوصنیف علید الرحمد پر ردوقد ح کرنے والے یا تو ان کے علم سے حسر کرنے والا ہے یا علم کے مرتبہ سے جابل ہو وعلم کے حاملوں کی قدر سے بے خبر ہیں۔

مونین پرکھول دیا ہے، اللہ تعالی نے اس آدی ( یعنی ابوطنیفہ ) پرفقہ کے اسرار کھول دیے ہیں گویا کہ ان کی تخلیق ای کام کیلئے تھی۔

(اخبار ابی حنفیہ صدے کیاں کیا کہ حضرت واؤد طائی علیہ البرحمہ کے پاس امام ابو طنیفہ کاذکر آیا آپ نے فر مایا آپ وہ تارا ہیں جس سے سفر کرنے والے ہدایت پاتے میں اور آپ وہ علم ہیں جس کومومنوں کے دل لیتے ہیں، ہروہ علم جوان کے علم میں سے نہیں ہے وہ اس علم والے کیلئے آفت ہے اللہ کی قتم ہے ان کے پاس حلال اور حرام کا اور ہڑے طاقتور کے عذاب سے نجات پانے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی ورج اور اس علم کے ساتھ عاجزی ورج اور اس علم کے ساتھ عاجزی

ابوزكريا يجي بن معين سے پوچھا گياتم كوشافعى، ابوطنيف، ابوبيسف ميں كون زيادہ پسند ہواركريا يجي بن معين سے پوچھا گياتم كوشافعى كى حديث (۱) پندئيس كرتا اور ابوطنيفہ سے صالحين كى ايك جماعت نے روايت كى ہاور ابوبيسف جھوٹ بولنے والوں ميں سے نہيں ہيں ايک جماعت نے روايت كى ہاور ابوبيسف جھوٹ بولنے والوں ميں سے نہيں ہيں وہ سے ميں بھران سے كہا گيا تو حدیث ميں ابوطنيفہ سے ہيں آپ نے كہاں ہاں وہ سے ہيں۔ (اخبار ابی حفیہ صدم)

الم مینی بن معین علیه الرحمه کاامام شافعی علیه الرحمه کی صدیم کو پهندنه کرنااس سے امام شافعی علیه الرحمه کی شان میں کوئی فرق نہیں آسکا اس لیے کہ وہ مجتمد مطلق اور مسلم امام بین ان کی امامت فی الدین مسلم ہے۔ نیز بئن آئمه کرام کوجرح کرنے میں مقصد و کہا گیا ہے امام ابن معین علیه الرحمه کا شار بھی نبین آئم کہ کرام ہے۔ اس لیے ابن معین علیه الرحمہ کی میں جرح امام شافعی علیه الرحمہ کے حق میں مرود دے۔

ا ساعیل بن سالم نے بیان کیا کہ قاضی کا عہدہ قبول کرنے کے سلسلہ میں ابو منیفہ کو کوڑے مارے گئے اور آپ نے بیاس کوڑے مارے گئے اور آپ نے بیاس جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور ابو صنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے۔ جب اس کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور ابو صنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے۔

(اخبارالي حفيص ۵۷)

زائدہ نے کہا میں نے سفیان کے سرکے بنچے ایک کتاب رکھی دیکھی جس کووہ و یکھا کرتے تھے میں نے ان سے اس کتاب کے دیکھنے کی اجازت طلب کی ،انہوں نے وہ کتاب بھے کودی وہ کتاب ابوصنیفہ کی کتاب الرہن تھی میں نے ان سے کہا کیا تم ان کی کتاب الرہن تھی میں نے ان سے کہا کیا تم ان کی کتاب کتابیں میرے یاس کتابیں دیکھتے ہوانہوں نے کہا میری خواہش ہے کہان کی سب کتابیں میرے یاس جمع ہوں ،علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ہے کیان ہم ان کے ماتھ انسان نہیں کرتے۔ (اخبار الی حفیہ صد ۲۵)

حماد بن زیدنے کہامیں نے ج کا ارادہ کیا اور میں ایوب (محدث) کے پاس آیا کا ان است رخصت لوں، انہوں نے جی کا ارادہ کیا اور میں ایوب (محدث) کے پاس آیا کا ان میں رخصت لوں، انہوں نے جی نے ایوب کی میں ایوب کی است کی اور کہتے سامیں ابوجنیفہ سے محبت رکھتا ہوں کیونگہ ان سے ایوب کومیت ہے ، (ایوب خستیانی عظیم مشہور محدث تھے)

(اخباراني حنفيصه الم)

ابن عیبینظیہ الرحمد نے کہا میں سعید بن ابی عروبہ کے پاس گیا ، انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو علم کے اس کیا ، انہوں نے مجھ سے کہا اے ابو محمد میں نے ان ہدایا کامثل نہیں دیکھا ہے جو تمہارے شہرے ابو صنیفہ کے پاس سے ہارے پاس آتے ہیں ، میں سجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپ علم مخزون کو قلوب

عبدالله بن داؤد کہتے ہیں کہ جو محص جہالت اور اندھے بن کی ذلت سے نکلنا چاہے اور (دین) کی سمجھ کی لذت پانا چاہتے کہ وہ امام ابو صنبفہ علیہ الرحمہ کی کابوں میں نظر کرے ( یعنی پڑھا کرے)۔ (اخبارا بی حنفیہ واصحابہ صد ۱۸۷۸) ابوعبدالرحمٰن مقری نے کہا کہ عبدالعزیز بن ابوروا د نے کہا کہ ابوصنیفہ علیہ الرحمہ ایک آز مائش ہیں جو آپ سے محبت کرے وہ تی ہے جو آپ سے نخص رکھے وہ بدعتی ہے۔ آز مائش ہیں جو آپ سے محبت کرے وہ تی ہے جو آپ سے نخص رکھے وہ بدعتی ہے۔

قاسم المعشر ی اورحسین بن فہم وغیر ہمانے کہا کہ ہم نے یجی بن معین سے سنا کہتے تھے کرفقہاء چار ہیں، ابوصنیفہ، سفیان ، مالک ، اوز اعی رضوان الله علیهم اجمعین -(اخیار الی حنفیہ واصحابیرصہ ۸)

حرملة بن مجیل نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ جو محص امام ابو حنفیہ کی کتابوں میں نظر نہ کرے اسے فقہ میں تبحر حاصل نہیں ہے۔

(اخباراني حنفيه واصحابه صدا ٨)

علی بن میمون نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا کہتے تھے کہ بے شک میں ابو صنیفہ کے ساتھ برکت حاصل کرتا ہوں اور ہرروز ان کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں یعنی زیارت کیلئے پس جب بھی مجھے کوئی حاجت در پیش ہوتو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگنا ہوں تو زیادہ وقت ہوں اور اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگنا ہوں تو زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آئین میں گزرتا کہ وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔ رضی اللہ عنہ وعن جمیع آئمۃ الدین آئین

ابن کاسب کہتے ہیں کہ بیس نے سفیان بن عید علیہ الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے ہوگوئی مغان کی (سیکھنے) کا ارادہ کرتے تو مدینة المنورہ کولازم پکڑے اور جو کوئی فقہ سیکھنے کا ارادہ کرتے تو اسے ارادہ کرے تو اسے کے دوہ امام ابوطنیفہ کے شاگر دوں کولازم پکڑے ۔ (اخبار الی حفیہ صدہ کے) سفیان بن عید علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ علما ، چار ہیں ۔ ابن عباس رضی اللہ عنما آپ نوان نے میں ۔ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں ۔ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں ۔ ابوطنیفہ علیہ الرحمہ اپنے زمانے میں ۔ کوری علیہ الرحمہ صدافر ماتے تھے کہ جب کی دمانی نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ صدافر ماتے تھے کہ جب کی دمانی نے کہا کہ میں نے عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ تع جو جا تمیں تو میں ان دولوں (مسئلہ) پرسفیان تو ری علیہ الرحمہ اور ابوطنیفہ علیہ الرحمہ تع جو جا تمیں تو میں ان دولوں (بزرگوں) کو اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان جمت بنا تا ہوں لیعنی (واسطہ)

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(اخبارالي حنفيه صدي 44)

جس میں حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے شائد ارمنا قب بیان کیے ہیں،

آئہ کرام کی زبانی ان کا تقوی ، سخاوت ، دینداری ، عالم فاضل زابد ، تقہ صدوق
امامت فی الدین وغیرہ کا خوبصورت بیان کیا ہے اور جرح کا ایک کلم بھی ذکر نہیں کیا
اور ابن الباوی علیہ الرحمہ خود بھی حدیث ، فقہ تفیر ، اصول اور نقد رجال کے امام شار
کیے جائے ہیں۔ آپ کا صرف امام ابو صنیفہ کی مدح بیان کرنا اور ، عقیل ، فسوی ، خطیب
بغدادی وغیرہ کی جرح کی طرف النقات تک نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے
نزدیک بیرجرح قابل قبول نہیں ہے کیونکہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت فی
نزدیک بیرجرح قابل قبول نہیں ہے کیونکہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی امامت فی الدین مسلم ہواس کے تن میں کسی کی جرح
الدین مسلم ہے۔ اور جس کی امامت فی الدین مسلم ہواس کے تن میں کسی کی جرح
قبول نہیں ہے جیسا کہ امام بکی علیہ الرحمہ نے طبقات الکم کی میں بیان کیا ہے۔
امام ابن البادی علیہ الرحمہ نے کتاب کے ابتدا کیہ میں انکہ اربعہ کو انکہ
اسلام ، سُر نے الا نام کہا اور فر مایا کہ ان کی امامت پر لوگوں کا اتفاق ہے۔

(مناقب الائمدالاربعه صد٥٥)

پر فرماتے ہیں کہ آئمہ فدکورین میں ہے جس کا زمانہ سید المرسلین محدرسول الله فالله فا

امام ابوصنیفہ، ائمہ اعلام میں سے ایک امام اور اہل عراق کے فقیہ ہیں، پھر ابن الہادی فرماتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے نبی پاکٹائیٹی کے صحابہ میں سے ایک جماعت کو پایا ہے اور حضرت انس بن مالک رصنی اللہ عنہ کی تو کوئی بار آپ نے زیارت کی ہے ،اس کے بعد آپ نے امام ابو صنیفہ کے اساتذہ کی فہرست بیان کی ہے جو کہ تابعین ،اس کے بعد آپ نے امام ابو صنیفہ کے اساتذہ کی فہرست بیان کی ہے جو کہ تابعین یادر ہے کہ اما صمیری علیہ الرحمہ نے کمل کتاب سند کے ساتھ کھی ہے اس کتاب میں سندول کو احقر نے حذف کیا ہے بعجہ طوالت ہے بیجہ طوالت ہے بیجہ کیا ہے ، امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ روایات ہے واضح ہے کہ کہ آئمہ کرام خفرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کو جیل القدر عظیم الثنان اور امام المسلمین جانے ہیں ۔ امام صمیری علیہ الرحمہ کی بیان کردہ مذکورہ روایات میں وہ ائمہ کرام جنہوں نے حضرت امام ابوصنیفہ کی تعریف کی ہے وہ سے بیاں۔

یکل پندرہ محدثین وفقہاء ہوئے۔ (رضوان التعلیم اجمعین)

جناب امام محدث ناقد رجال ، علامه حافظ ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالهادی المقدی الحسستهی رحمه الله ورضی الله عنه متوفی ۴۳۷ نے ائمہ اربعه یعنی امام ابوصنیفه امام مالک امام شافعی ، امام احمد بن صنبل علیهم الرحمه والرضوان کی شان میں کتاب کسی ہے۔ امام شافعی ، امام احمد بن صنبل علیهم الرحمہ والرضوان کی شان میں کتاب کسی ہے۔

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(مناقب رئمة الادبعصه ۵۸)

میں ہے ہیں۔

اس كے بعد ان ائم محدثين كى فهرست بيان كى ہے جنہوں نے امام ابوحنيف رحمد الله سے روايت بيان كى ہے دوايت بيان كى ہے امام ابن الله فقه حاصل كيا ہے، شاگر دول كى فهرست ١٥٦٩ بيان كى ہے امام ابن البهاوى عليه الرحمة فرمات بين كه قال الاصام اب وعب دالله محمد بن ادريسس الشافعي مرحمه الله من امراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على الله حنفه ...

(منا قب الائمة الاربعه صدالا \_ تاریخ بغداد صه ۱۳ م ۳۳۷ \_ تهذیب الکمال صه ۲۹ مرا ۳۳۳ \_ سیراعلام النیلا وللذ مبی صدا ۲ ۳۰۳ )

یعنی حضرت امام شافعی علیه الرحمه نے فرمایا کہ جوکوئی فقہ میں تبحر ( بیعن کمال ) حاصل کرنا جا ہے تو وہ امام الوحنیفہ رحمہ اللہ کامختاج ہے۔

نیز البووہب (محمد بن مزاحم العامری مولاہم المروزی صدوق مات سنة 199 (القریب)) کی روایت سام المام عبدالله بن مبارک علیه الرحمه کا فرمان فقل کرتے ہیں کہ میں نے اعبدالناس ، اورع الناس ، اعلم الناس ، افقد الناس کود یکھا ہے بعنی سب سے بڑا عبادت گزارتو میں نے عبدالعزیز بن ابی رواد کود یکھا ہے اورسب سے بڑا عبادت گزارتو میں کود یکھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان ثوری ہیں بڑا پر ہیزگار فضیل بن عیاض کود یکھا ہے اورسب سے بڑے عالم تو سفیان ثوری ہیں اورسب سے بڑے عالم تو سفیان ثوری ہیں اورسب سے بڑے فقہ میں ابو حذیقہ کی مثل ندد یکھا۔

اورسب سے بڑے فقیہ ابو حذیقہ ہیں چھر کہا میں نے فقہ میں ابو حذیقہ کی مثل ندد یکھا۔

(منا قب الائمہ الاربعہ صدالا)

حامد بن آ دم نے کہامیں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہتے تھے کہ صا سانیت احلا آگ وس ع من ابی حنیف کہ میں نے ابوحنیفہ سے برا اپر ہیزگار نہیں و یکھا۔

جناب سفیان نے محمد بن بشر سے بوچھا کہاں سے آرہے ہوتو انہوں نے کہا ابوحنیفہ کے پاس سے آرہا ہوں تو جناب سفیان نے فرمایا، لقد جئت من عند افقہ اهل الاس من، تواس کے پاس سے آرہا ہے جوروئے زمین کاسب سے بڑا فقیہ ہے۔ الاس من، تواس کے پاس سے آرہا ہے جوروئے زمین کاسب سے بڑا فقیہ ہے۔ (منا قب الا ربعہ صل ۲۹ ۔ تاریخ بغد اوص ۱۳۳۳/۱۳ ۔ تہذیب الکمال صد ۲۹/۱۳۳۹) شد اوبن کیم فرماتے ہیں کہ قبال مامرایت اعلمہ من ابی حنیفه ) میں نے ابوحنیفہ سے بڑاعا لم نہیں و کیما)

(منا قب الائمة الاربعه صد ۲۲ متاریخ بغداد صه ۱/ ۳۳۵ متهذیب الکمال صد ۲۳۳/۲۹) کی بن ابراجیم نے امام ابو صنیفه کا ذکر کیا اور پھر فرمایا ''کان اعلم الل زمانہ' کدا بو حنیفه توزمانے کے سب سے بوے عالم ہیں۔

(منا قب الائمة الاربعر من ۲۲ متاریخ بغداد ص ۱۳۵/۳۰ مترفیب الکمال ص ۲۳۲/۲۹)
امام عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمات بین که بین نے حضرت مقیان توری علیه الرحمه
کوکهان مااسعد اسا حنیفة من الغیبة ما سمعته بغتاب عدواله قط قال
سفیان هو والله اعقل من ان یسلط علی حسناته مایدهب بها -

(منا قب الائمة الاربعه صد ۲۳ - تاریخ بغداد صه ۳۱۳/۱۳ منا قب موافق صد ۱۲۵/۱) که ابوصنیفه غیبت سے کتنے دور بیں میں نے بھی نہیں سنا کہ انہوں نے بھی اپنے دشمن کی بھی غیبت کی ہوتو سفیان نے کہا وہ بہت بڑے عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کسی کومسلط کریں گے۔

اسد بن عمر وعلیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے چالیس سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجرکی نماز پڑھی ہے اور وہ عام را توں میں بھی ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید (مناقب الائمة الاربعيصه ٢٥ - سيراعلام النبلاء صد١٠/٠٠٠ (بالاختصار) حضرت ابن فضيل عليه الرحمد في فرمايا:

كان ابوحنيفه معروفاً بالفضل و قلة الكلام \_

كه ابوحنيفه عليه الرحمه احسان كرنے كے ساتھ بہت معروف بين اور قليل كلام ميں بھى -(منا قب الائمة الاربعدصد ١٥ \_منا قب الموافق اليكي صَدا ٢٣٣)

جناب قيس بن رئيع عليه الرحمه في كها، "كأن ابوحنيفه وسرعاتقيا وكأن فضلا على احدوانه \_ (منا قب الائمة الاربعد صد ١٥٠ \_ تاريخ بغداد صد ١٠٠ سرمنا قب إوصيفدا /١٦٩) ابوطنیفه علیه الرحمه بر بیز گار متق تصاور (دین) بهائیول برفضیات دیکھے والے بین، جناب وكيع بن جراح عليه الرحمه في قرمايا" ما سأبيات افقه من البي حنيفه "كميل نے ابوحنیفہ سے بڑا فقینہیں دیکھا۔

(منا قب الائمة الاربعص ٢٦ - تاريخ بغدادص ١٣٥/ ١٣٥٥ منا قب الي صنيف للموفق صدا ١٨٥٧) جناب مسعودي عليد الرحمد في كها " صا مرأيت احسس اصانة من ابي حنيفه" كه میں نے ابوصنیفہ سے اچھی امانت داری والانہیں ویکھا۔

(منا قب الائمة الاربعه صد ۲۷ ـ تاریخ بغداد صه ۱۲ ۹ ۳۵ ـ منا قب ابی حنیفه للموفق صدا/ ۱۹۵) حضرت سيدنا ابن مبارك عليه الرحمد في فرماياكة ما مرأيت مرجلا احلم من ابي

حنيفه ولا احسن سهتاً "مين نابوطيفه جيماطيم نبين ديهااورنه بي الجهر القي والا (مناقب الائمة الاربعصد ٢٤ يراعلام النيلاءصة ١٣٠٠/)

جناب معربن كدام عليه الرحمة فرماياء والسلسه ان كأن لفقيها عالها كدابوهنيف بي شك فقيه عالم

بين -

یڑھا کرتے تھےاوران کےرونے کی آواز را توں کوئی جاتی تھی (یعنی خوف خدا کی مجبہ ے روتے تھے )حتی کدان کے بڑوسیوں کوان پر رحم آنے لگتا تھا اور یہ بات بھی محقوظ کی گئی ہے کہ جس جگدامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ دفن ہوئے اس جگدیر آپ نے ستر ہزار آبار قرآن مجيد يڑھاہے۔(مناقب الائمة الاربعه صه ۲۸ تهذيب الكمال صه ۴۲/۲۳۳) حضرت سفیان بن عیدنعلیدالرحم فرمات بین، ما مقلت عینی مثل ابی حنیفه (منا قب الائمة الاربعدصة ٢٠ \_ تاريخ بغدادصة ١٠ ٢ ٣٣٠ \_منا قب موافق صدا/ ١٤٥) كهيرى آنكھوں نے امام ابوحنيفه كي مثل نہيں ويكھا۔ ابويكي الحماني عليه الرحمه كهتم بين كه

> ماً مرأيت مرجلا خيرا من ابي حنيفه \_ میں نے ابوطنیفہ کے بہتر کوئی آ دمی نہیں و یکھا۔

(منا قب الائمة الاربعه صد ١٢ يتاريخ بغداد صر ١٣ سر سنا قب موافق صد ١٠٠١) جناب ابوبكر بن عياش عليه الرحمه فرمات بين:

قأل ابوحنيفه إفضل اهل زمأنه

(مناقب الائمة الاربعيص ٢٦٠ - تاريخ بغدادص ٢٦٠ / ٣٣٧ مناقب موافق صدا/ ٨٠٠) كەابوھنىفەعلىيالرحمەاسىخ دور كےسب لوگوں سے افضل ہیں۔

شريك بن عبدالله قاضي عليه الرحمه كهتم جين كه ابوحنيفه بهت زياده نماز يرصنے والے ، بہت بڑے امین اور بڑی اچھی مروت والے ہیں۔

جناب وکیع علیدالرحمد نے فرمایا کہ حسن بن صالح نے کہا ابوحنیفہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے اور کثیر انعقل تھے۔

مضبوط تھے جب ان کے نزد یک رسول الله کا ایکا کی کوئی حدیث صحیح ثابت ہوجاتی تو پچرکی اور جانب نہیں دیکھتے تھے۔

جناب ابوقعم عليه الرحمة فرمات بيل كه ميس في ابوعهمه عن وه كتب تق كه ميس في ابوعهم عليه الرحمة فرمات بيل فعلى فعلى فعلى الواس و العينين وما جاء عن اصحاب مرسول الله على الرأس و العينين وما جاء عن اصحاب مرسول الله على الخيار فعد مرجال و هم مرجال -

(منا قب الائمة الاربعه صد ۱۸، سیراعلام النبلاء صد الجھا صحاب رسول سے مروی ہے تو اس میں ہے ہم اختیار کرتے ہیں اور جب معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد کا آتا ہے بعنی تابعین کرام تو جیسے وہ رجال ہیں ویسے رضوان اللہ علیم اجمعین کے بعد کا آتا ہے بعنی تابعین کرام تو جیسے وہ رجال ہیں ویسے ہم بھی رجال ہیں۔

جناب على بن عاصم عليه الرحمه نے فرمايا كه المو وزن عقل الى حنيفه بعقل نصف الله الله من عاصم عليه الرحمه نے فرمايا كه الله الله من لوجح بهم "اگرنصف زمين والول كى عقل كه موازنه كيا جائے تو ابو حنيفه كى عقل كهر بھى زياده موگى -

(مناقب الائمة الاربعصه 4)

الوحزة السكرى عليه الرحمد فرمايا كه يس في سناامام الوصنيف بفرمايا وه كمت تحق" اذا جاء الحديث الصحيح الاسناد عن النبي الخلالية احد نابه واذا جاء عن السحابة لخير نا و لم نخرج من قولهم واذا جاء عن التأبعين ذاحمناً هم" (منا قب الاتمة الاربعمداك)

جناب ما لك بن مغول عليه الرحمه في فرمايا كـ "كأن ابو حديقه بصيرا بالفقية -- "كما يوطيفه عليه الرحم فقد مين بهت بصيرت ركفني والے بين - (منا قب الائمة الاربعد صيف) جناب ابوقعيم عليه الرحمه فرماتے بين كه مين في بن صالح بن حى سے سنا جب المام ابوو حذيفه كا وصال بوا تھا تو على بن صالح في كها" ذهب مفتى العواق ذهب القبة اهل الكوفة "كراق والول كامفتى جلا كميا ہے بھر كہا الل كوفه كاسب سے بوا فقيد رخصت موكيا ہے -

جناب محمد بن شجاح عليه الرحمه كمتم بين كه بين نے ابوعبد الرحمٰن مقرى سناوہ كمتم في الموعنيفه نے حديث بيان كا ، خصّ عالم فقيه ابوعنيفه ن كه مجص عالم فقيه ابوعنيفه نے حديث بيان كا ، العین بوقت روایت به كمتم تقے) (منا قب الائمة الاربعه صد ۲۷) جناب سعید بن ابی عروب كمتم تقے "كأن ابو حنيفه عالم العراق" كرابوعنيفه (عليه الرحمه) عراق كے عالم تھے۔

احمد بن حرب نيسا بورى عليه الرحمد نے كها "كان اب و حنيف في العلماء كالخليفة في الاصواء "كان ابومنيف المراء الاصور العن جس طرح المام ابومنيف بھى علماء كروار بورا موراء كامروار بورا موراء كامروار بورا موراء كامروار بورا كامروار بورا كامروار بورا كامروار بورائي كامروار كام

جناب يجي بن آوم عليه الرحمد في فرمايا" سهد الحسن بن صالح يقول كأن الموحنيف النعمان بن ثابت فهما متثبتاً فأذا صح عندة الخبر عن مرسول الله المديدة الى غيرة (مناقب الائمة الاربعص ١٨٨)

كه ميں نے حسن بن صالح كوفرماتے ہوئے ساكدابوصيفه عليدالرحمه برائے مجھدالد

کہ جب صدیث سیح الا سناد و نبی کریم تالیم المجمعین کی طرف ہے وہ ہم اس سے ساتھ دلیل پکڑتے ہیں اور جب سحابہ رضی اللہ عنین کی طرف ہے وکی چیز ہروی ہوتو ہم اضعیار کرتے ہیں اور جب معاملہ تا بعین کا آتا ہے تو ہم مزاحت کرتے ہیں۔ ہم اختیار کرتے ہیں اور جب معاملہ تا بعین کا آتا ہے تو ہم مزاحت کرتے ہیں۔ امام ابولغیم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہیں حسن بن صالح کے پاس گیا تو انہوں نے اپنے مرحوم بھائی کے متعلق فرمایا کہ ہیں نے اسے خواب ہیں دیکھا ہے اس نے سپرلیاس پہنا ہوا تھا، تو ہیں نے بوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے جھے بخش دیا ہے اور میرے اور ابو حقیقہ دیکسا تھو فرشتوں کے سامنے فخر فرمایا، تو ہیں نے بوچھا کیا ابو حقیقہ نعمان بن خابت ہیں؟ کہا ہاں ہیں نے بوچھا تیرا اور ابو حقیقہ کا مقام کیا ہے تو کہا جنت ہیں اعلیٰ علیہ بین خابت ہیں؟ کہا ہاں ہیں نے بوچھا تیرا اور ابو حقیقہ کا مقام کیا ہے تو کہا جنت ہیں اعلیٰ علیہ بین خاب ہے۔ (منا قب الائمۃ الار بعہ صدی ک

احر بن محر بن ابی رجاء نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے کہا کہ خواب میں مجھے محمہ بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ دکھائی دیئے (وصال کے بعد) تو میں نے بوجھا آپ کا شھکانا کیسا ہے تو کہا مجھے بخش دیا گیا ہے میں نے کہا کس سبب سے تو فر قایا کہ مجھے کہا گیا کیا ہم نے تجھ میں اس لیے علم رکھا تھا کہ تجھے عذاب دیں (لیس الیمری) مغفرت کردی گئی) میں نے کہا ابو یوسف قاضی کا کیا بنا کہا وہ مجھ سے بلند ورجہ پر ہیں میں نے کہا تو ابو حنیفہ کا کیا بنا کہا وہ تو اعلیٰ علیوں میں ہیں۔

(مناقب الائمة الاربعدصد ٥٥، مناقب الى حنيفه للموفق صدا (٢٥١٨)

عباد التمار نے کہا کہ میں نے خواب میں امام ابوصنیفہ کو دیکھا تو میں نے بوچھا کیا بنا تو امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ہوگئی ہے (مجھے بخش دیا گیا ہے) (مناقب الائمة الاربعدلا بن البادی صدے)

امام ابن الہادی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اور بھی بہت فضائل بیان فرمائے ہیں طوالت کے خوف ہے انہیں پراکتفا کرتا ہوں۔

ام ابن الہادی علیہ الرحمہ نے کیے عظیم فضائل بیان کیے ہیں اور سیجھی یاد رہے کہ آپ نے حضرت امام پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا اور نہ ہی جارحین کی جرح کی طرف آپ نے التفات فرمایا کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت امام ابو حضیفہ علیہ الرحمہ کے مشکروں کو بھی حضرت امام کا اوب واحترام کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔۔۔ آئین

علامہ ابوالفرج محمہ بن ابو یعقوب اسحاق المعروف ابن ندیم ،متونی (۴۸۰ھ) آپ
نے کتب کی فہرست پرایک شخیم کتاب کھی ہے جو کہ مقبول عام ہے (بنام فہرست ابن
ندیم) اس کتاب میں کتاب کے ساتھ اس کے مؤلف کا بھی تعارف کراتے ہیں ،
آپ نے بھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا بڑا اچھا تذکرہ فرما یا جرح کا ایک لفظ بھی
استعال نہیں کیا، ملاحظہ فرما کیں۔

علامدا بن نديم نے كہا۔

ابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطى كان خزاز ابالكوقة \_\_\_ و كان من التابعين و لقسى عدسة من الصحابة و كان من الورعين الزاهدين و كذلك ابنه حماد \_\_ قال بعض اصحاب الحديث وهو عبدالله بن مبارك \_

لـقـد زان البلاد و من عليها امسأم المسلميين ابوحنيفة بآثار و فقه في حديث كأيات الزبور على الصحيفة فممأ بالمشرقيين لنه نظير ولابالمغربين ولوبكوقة

وتوفى ابوحنيفه سنة خمسين ومأنة وله سبعون سنة ـــــ

وله كتب، كتباب الفقه الاكبر، كتأب مرسألة الى البتى ، كتأب العالم والمتعلم ، مرواة عنه مقاتل ، كتأب الرد على القدمرية ، والعلم برأ و بجرا و شزقا و بعدا وقرباً تدويته مرضى الله عنه ـ

### (فهرست ابن نديم صه ۳۲۳،۳۲۳)

عبارت مذكوره كاخلاصه بيرب كهامام ابوحنيفه عليدالرحمه تابعي مين اوركني صحابيرام رضوان الله علیهم الجمعین ہے ملاقات کا شرف حاصل ہے اور آپ کا شار ، الله تعالیٰ ہے ڈرنے والوں، پر ہیزگاروں، زاہدوں میں ہے ہوتا ہے ای طرح بی آپ کے ب (حفرت) حمادعليه الرحمه بھی تھے۔

پھرآپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے اشعار نقل فرمائے کہ جنائے ابن مبارك عليه الرحمد نے فرمايا كه امام ابوحنيفه نے شہروں اور اس برر بنے والوں كوزيت بخشی ، آثار و حدیث و فقہ کے ساتھ اور آپ امام اسلمین ہیں ۔ آپ کی مثل نہ تو مشرقول میں ہےندہی مغربوں میں ہےاورندہی کوف میں۔

پھر فر مایا کہ آپ کاعلم بحرو ہر،شرق وغرب، دورونز دیک چیل گیا اور مدون ہوا اور آپ کی کئی کتابیں ہیں۔

سريتاب العالم والمتعلم

ا\_فقدا كبر بـ ٢\_رسالدالي ليتي

٣ \_ كتاب الروعلى القدربير

(نوٹ:)وہ کتامیں الگ ہیں جوآپ کے شاگردوں نے آپ سے روایت کی ہیں۔

علامهابن نديم كى عبارت كاخلاصه بيد،

كرامام ابوصنيفه تالبي بين كئ صحابه كرام رضوان التعليم اجمعين كالتات

آب الله تعالى سے درنے والے يى -

آپ متقین میں سے ہیں۔

آپزاہرین سے ہیں۔

آب امام المسلمين بين-

ہ ہے کی مثل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں نہ کوف میں۔ \_4

آپ نے شہروں کوآ ثاروحدیث وفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے۔

آپ کاعلم شرق وغرب، دور دراز بھی چیل گیااور بدون ہوا۔

امام شافعی نے فرمایا ہے جوعلم فقہ حاصل کرنا جا ہے وہ حضرت امام ابوحنیفہ کامختاج ہے اورجوسيرت حاصل كرنا جاب وه محمد بن اسحاق كامحتاج باورجوعلم حديث حاصل كرنا ع ہے وہ حضرت امام مالك كامحتاج ہے اور جوعلم تفسير حاصل كرنا جاہے وہ مقاتل بن سلیمان کامحاج ہے، اور عبداللہ بن داؤد الخریبی نے بیان کیا ہے لوگوں کو جا ہے کہ وہ ہر نماز میں حضرت امام ابو حنیفہ کیلئے ان کے حفظ فقہ سنن کی وجہ سے دعا کریں اور سفیان وری اور ابن المبارک نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ اپنے زمانے کے لوگوں سے سب سے بڑے فقید تھے اور ابوقعیم نے بیان کیا ہے کہ آپ مسائل کی تہ تک چینچنے والے تھے اور کمی بن ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ آپ اہل ارض کے سب سے بڑے عالم تھے اور خطیب نے اپنی سند سے بحوالہ اسدین عمر وروایت کی ہے کہ حضرت امام الوحنيفدرات كونماز يرصح تصاور برشب كوقرآن يرصح تصاورروت تحتحتي کہ آپ کے پڑوسیوں کو آپ پر رحم آ جاتا تھا ، آپ چالیس سال تک عشاء کے وضو ے صبح کی نماز پڑھتے رہے اور جس جگہ آپ نے وفات یائی آپ نے اس میں ستر ہزار دفعہ قرآن مجید ختم کیا اورآپ کی وفات اس سال یعنی ۵۰ اجمری کے ماہ رجب (البدّابية والنهابيمترجم صه ١/ ٣٦،٥٢٥ مطبوعة نتيس اكيدُي اردوبازاركرايي)

علامه ابوالفد اءعما والدين ابن كثير عليه الرحمه ك امام ابوحنیفه علیه اگرحمه کے بارے میں ارشادات آپ این شهره آفاق تاریخ کی کتاب البدایه والنهایه مین حضرت الم ابوصفیف علیالرحمد کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں ،آپ کا نام نعمان بن ایک تیمی کونی ہے،آپ عراق کے فقیہ اور ائمہ اسلام اور سادات اعلام اور شریف علما واور خاب اربعہ کے ائمہ اربعہ میں ہے ایک ہیں اور آپ ان سے پہلے وفات یا شف والے ہیں کیونکہ آپ نے طحابہ کا زمانہ پایا ہے اور حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند کو دیکھا ہےاوربعض کا قول ہے کہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کودیکھا ہےاور بعض نے بیان کیا ہے کہآ پ نے سات صحابہ رضوان اللّٰہ علیم اجمعین سے روایت کی ہے۔ واللّٰہ اعظمُ اور تابعین کی ایک جماعت ہے بھی روایت کی ہے آپ کے اساتذہ کرائم كے كھواساء كھے جوكہ تابعين ميں سے ہے۔ پھرآپ نے حضرت امام كے شاگردون میں سے کچھ کے نام درج فرمائے ،اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیجی بن معین نے بیان کیا ہے کہ آپ ثقہ اور راست باز تھے اور کذب ہے متہم نہ تھے اور ابن مبیر ہ نے قضاء کے بارے میں آپ کو مارا مگرآپ نے قاضی بننے سے انکار کردیا اور یجیٰ بن سعید فتوی میں آپ کے قول کو بیند کرتے تھے اور یکیٰ کہا کرتے تھے ہم اللہ کی تکذیب تہیں كرتے ہم نے امام ابوطنیفہ كى رائے سے بہتر رائے نہيں ئى اور ہم نے آپ كے الكو اقوال کو اپنایا ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے اگر اللہ تعالی ابوحنیف اور سفیان توری کے ذریعے میری مدونہ کرتا تو میں بھی بقیہ لوگوں کی طرح ہوتا اور حضرت

## حضرت امام محدث مؤرخ

## ولى الله الوجم عبد الله بن اسعد ما فعي يمنى عليه الرحمه

حضرت امام محدث مؤرخ ولی الله ابو محد عبدالله بن اسعد یافعی بمنی علیه الرحمه اپنی تاریخ بیس بنام مرا قالز مان صه ۱۳۲/ پر ۱۵ جری کے همن میں حضرت المام ابوصنیفه علیه الرحمه کا ذکر خیر فرماتے ہیں اور آپ کے فضائل و منا قب بیان کرتے ہیں ایکن جرح کا ایک کلم بھی آپ کے متعلق نقل نہ کیا جبکہ تاریخ بغداد بھی آپ کے سامنے تھی بلکہ آپ نے تاریخ بغداد میں جو آپ پر طعن وغیرہ فدکور ہیں حضرت امام یافعی علیه الرحمہ نے بالکل اس کی طرف التفات نہ فرمایا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک امام پر جرح لائق التفات نہ فرمایا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک امام پر جرح لائق التفات نہیں ہے۔

حضرت امام یافعی علیه الرحمدنے فرمایا ہے کہ

فقيه العراق الامأم ابو حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي \_\_\_\_

مأى انس بس مالك و مروى عس عطاء و طبقته و تفقه على حماد بن الي سليمان و كان من الاذكياء جامعاً بين الفقه والعبادة والوسع والسخاء و كان لا يقبل جو انز الولاة بل يفق و يؤثر من كسبه \_\_\_ قال الشافعي كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه و قال يزيد بن هامرون ما مرأيت اوسع ولا اعسقسل مسن ابي حنيفة من الله عنه \_\_\_ و كان قد ادم الم امريعة من السحابه هم انس بن مالك بالبصرة و عبدالله بن ابي اوفي بالكوفة و سهل بن سعد بالمدينة و ابوالطفيل عامر بن واثلة بمكة مرضى الله عنهم \_\_\_ و كان

عاليها عاملا زاهدا و مرعاً تقياً كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عاليه الله عنه قيل لما لك عل مرأيت اباً حنيفة؟ قال نعم مرأيت مرجلا لو كلمك في هذه السامرية ان يجعلها ذهبا لقام بعجته \_\_ من امراد ان يتبحر في الفقه فهو عيال على ابي حنيفه - مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان صه ا/١٢٢٧) حضرت امام يافعي عليه الرحمكي فذكوره عبارت كا خلاصه يه كم

امام ابوحنیفه علیه الرحمه تا بعی بین ، حیار صحابه رضی الله عنهم اجمعین کی زیارت کی ہے اور حضرت حماد بن ابی سلیمان علیه الرحمه سے فقد کاعلم حاصل کیا اور فقد، عبادت، رپیزگاری ، سخاوت ان اوصاف کے جامع تھے اور اذکیا ءَلوگوں میں سے تھے اور سلطان کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے خرج کرتے تھے، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے محتاج ہیں۔ یزید بن ہارون نے کہامیں نے ابوحنیفہ جبیبا پر ہیز گاراور عقل مندنہیں ویکھا۔ نیز امام یافعی علیہ الرحمه نے فرمایا ہے کہ امام ابوحنیفہ عالم، عامل، زاہد، پر ہیز گار متقی، بہت زیادہ خشوع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی کرنے والے تھے۔ جب امام ما لك عليه الرحمه ب يوجها كيا توانهول نے فرمايا ابوحنيفه اليفخض بيں اگر اس ستون پردلائل قائم کردیں تواس کوسونے کا ثابت کردیں گے نیزامام یافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ك جوفض فقه مين كمال حاصل كرنا حالي ہے تو وہ امام ابوحنیفہ كامختاج ہے۔ امام يافعي عليدالرحمد في امام ابوحنيفه عليد الرحمه كيليخ جوالقابات تقل كيدان كي تفصيل ميد

**Click For More Books** 

۵۔ عامل ہیں (لعنی کیاب وسنت پر)

٢\_ زايدين-

الله تعالى سے درنے والے ہیں۔

٨ خوبصورت چېرے دالے بيں -

9\_ خوبصورت كلام دالے بيں۔

ا۔ پھرامام مالک علیدالرحمہ کی زبانی تعریف نقل کی ہے۔

اا۔ حالیس سال تک عشاء کے وضوے کے کری نماز اداکی ہے۔

۱۲ جس جگه دفن ہوئے اس جگه پرستر ہزار مرتبہ قر آن شریف کی تلاوت کی ہے (المخصر فی اخبار البشر صدا/ ۱۵۱)

## امام مؤرخ علامه ملك المؤيد اساعيل بن ابي الفداء

نے اپنی کتاب تاریخ ابی الفد اء میں جو حضرت امام ابوصنیفدرضی الله عند کا ترجمه کیا ہے اور جوالقابات نے آپ نے ذکر کیے ہیں ان کا خلاصہ بیہ ہے:

المام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

سے آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ارامام ۲-من الاذکیاء ۳-فقه ،عبادت ، پر بیبزگاری سخاوت کے جامع میں۔
۲-سب لوگ فقہ میں امام ابو صنیفہ کے جامع ہیں۔
۵-ابو صنیفہ جیسا کوئی پر بیبزگار اور عقل مندنہیں و یکھا
۲-عالم ۷-عامل ۸-زابد ۹-پر بیزگار اور عقل مندنہیں و یکھا
۱۱-بہت زیادہ عاجزی کرنے والے
۲-اللہ تعالی کی بارگاہ میں جمیشہ آ، وزاری کرنے والے
۱۱-جوفقہ میں کمال حاصل کرنا چا ہے تو وہ امام ابو صنیفہ کامخاج ہے۔
۱۱-جوفقہ میں کمال حاصل کرنا چا ہے تو وہ امام ابو صنیفہ کامخاج ہے۔
نوٹ: امام یافعی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابو صنیفہ علیہ الرحمہ پر جرح کا ایک کلمہ بھی استعال نہیں کیا۔

## امام مؤرخ علامه أبوالقد اءعليه الرحمه

نے اپنی کتاب المخضر فی اخبار البشر میں حضرت امام ابوصیفه علیه الرحمہ کا جوز جمہ کیا ہے۔ اور جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ رہے:

ا- ابوحنيفه عليه الرحمه لهام بين -

۲۔ آپ کے والد جناب ثابت علیہ الرحمہ جب کہ چھوٹے بیچے تھے جو جناب ٹابت کے والداپنے بیٹے ثابت علیہ الرحمہ کو حفرت سیدنا مولی علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے تو حضرت امیر المومنین امام المتقین سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فی

آپ كىلئے اور آپ كى اولاد كىلئے بركت كى دعا فرمائى۔

امام ابوصنیفہ کے شاگر د کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کو ملے ہیں۔

## Click For More Books

اورآب کے شاگردوں کے مطابق آپ نے چارصحابہ رضی الله عنهم سے ملاقات كاشرف حاصل كيا ہے-آپ عالم ہیں (لیعنی قرآن وسنت کے) \_0 عامل ہیں (لیعنی کتاب وسنت پر) \_4 زاہد ہیں(لیمنی آخرت کی طرف رغبت ہے) الله تعالى ہے ڈرنے والے ہیں۔ \_^ خوبصورت چېرے والے \_9 خوبصورت گفتگووالے 1. حالیس سال عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز ادا کی۔ \_11 ا پنی قبروالی جگه پرستر ہزار بارقر آن مجید تلاوت کیا۔

(تاریخ این الوردی صدا/ ۱۸۸)

نو اعلامه موصوف عليه الرحمه نے بھی جرح كا كوئى لفظ استعمال نہيں كيا۔

## امام علامه مؤرخ ابن الغزى عليه الرحمه

نے اپنی کتاب دیوان الاسلام میں جوحفرت امام ابوحنیفه علیه الرحمه کاتر جمه کیا ہے اور جوالقابات استعال کیے ہیں ان کا خلاصہ کھاس طرح ہے،

- المام ابوحذیفهٔ تعمان بن ثابت
- الحر (حربت بزے علامہ کو کہتے ہیں)

ابوحنیفه عالم ہے۔

عامل ہے (لیعنی کتاب وسنت یر)

زامد بین \_4

الله تعالیٰ ہے ڈرنے والے ہیں۔

خوبصورت چېرے دالے ہیں۔ \_^

خوبصورت گفتگو دالے ہیں۔

حالیس سال عشاء کے وضو ہے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ \_10

اور بغدادشریف میں آپ کی قبرمشہور ہے۔

(تاریخ بی الفداء صدا/۳۴۱)

نوث: علامه مورخ اساعيل بن الى الفداء في حضرت امام ابوحنيفه رضى الله عنه يرجرح کا ایک کلم بھی استعال نہیں کیا، بلکہ تعریف ہی فرمائی ہے۔

## علامه امام مؤرخ زين الدين عمر بن مظفر الشهير ابن الوردي

نے اپنی تاریج بن الوردی میں جوحفرت امام ابوطنیفەرضی الله عند کا ترجمه کیا ہے اور

القابات استعال کیے ہیں ان کا خلاصہ اور لب لباب بیہ:

- الامام ابوحنيفه نعمان بن ثابت
- ۲۔ آپ کے والدگرامی جناب ثابت علیدالرحمداسلام پر بیدا ہوئے ہیں۔
- حضرت علی المرتضٰی شیر خدا رضی الله عنه نے حضرت ثابت اور ان کی اولا و کیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔

م ین آ دم کے (اعلیٰ ) ذہین ترین لوگوں میں ہے ہیں۔

۵۔ عبادت گزار

٧۔ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے

ے۔ سخاوت کرنے والے

٨ بادشاه،امراء كامدية بولنهيس كرتے تھے

9 لکداین ہاتھ کی کمائی استعال فرماتے تھے۔

ا مام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ اوگ فقہ میں ابوصنیفہ کے متاج ہیں۔

اا۔ یزید بن ہارون نے کہا میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ پر بیز گار اور زیادہ عقل

والأنهيس ديكهاب

11- حضرت امام الوصنيف عليه الرحمه في حضرت عبدالله بن حارث جزء صحابي رضى الله عند كي نيارت كي مهاوران سي ميصديث في من تفقه في دين الله كفأه الله همه ومرزقه من حيث لا يحتسب

سا۔ حضرت امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب آپ کا ذکر ہوتا تو آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے تھے۔ (شذرات الذہب صدا/۲۲۹)

امام جليل ابوسعد عبد الكريم بن محربن منصور السمعاني عليه الرحمه

متوفی ۲۵۲ جری آپ اپنی تصنیف انساب سمعانی صدا / ۳۵۲ میں لفظ مین انساب سمعانی صدا / ۳۵۲ میں لفظ مین دیا المعنین المعنی کا المعنی کی ایک جماعت مشہور ہے، ان میں ہے ایک نعمان بن ثابت کوفی ہیں آپ اپنی

٥\_ الإمام الأظم

٧ ۔ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والے

المجتب

4- زا*ب*د

۸\_ عبادت گزار

9\_ تابعی جلیل

ا- سحابرضی الله عنهم کی ایک جماعت ہے شرف ملا قات حاصل ہے۔

اا۔ تابعین کرام میں ہے آپ کے چار ہزاراستاد ہیں۔

۱۲ آپ نے سب سے پہلے فقہ کو مدون کیا ہے۔

ال- ۱۵۰ جری میں آپ کا وصال ہے۔

نوٹ: صاحب تاریخ دیوان الاسلام نے حضرت امام صاحب کو کیسے بیارے القابات

ے ملقب کیا ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا۔

امام علامه مؤرخ عبدالحي بن احد بن محد العكري الحسنبلي عليه ارحمه

نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں جوحفرت امام اعظم ابوحنیف علیہ

الرحمه كاتر جمه كميا ہے اور جوالقابات ديئے بيں ان كاخلاصه بيہے،

المام ابوحنيفه نعمان بن ثابت

ا - حفرت انس محالی رضی الله عند کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔

٣- حماد بن الى سليمان سے فقد حاصل كى -

(آثارة البلادواخبار العبادصدا (١٠٢/)

نوٹ: علامہ موصوف علیہ الرحمہ نے بھی جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا بلکہ تعریف ہی کی ہے۔

# امام محدث شيخ ولى الدين ابوعبد الله محدث شيخ ولى الدين ابوعبد الله محدث شيخ

صاحب مشکوۃ علیہ الرحمہ نے الا کمال فی اساء الرجال میں (جومشکوۃ شریف کے آخر میں رسالہ ہے) حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے بہلے تو آپ کے اساتذہ کرام پھر آپ کے پچھ تلاندہ کا ذکر فرمایا ، بعدازاں فرمایا کہ حکم بن ہشام نے کہا جھے شام میں بیان کیا گیا ہے کہ ابوصنیفہ انہ کان من اعظم الناس امانۃ ، کہ امانت داری میں ابوصنیفہ لوگوں میں اعظم ہیں ، پھر فرمایا کہ حضرت الناس امانۃ ، کہ امانت داری میں ابوصنیفہ لوگوں میں اعظم ہیں ، پھر فرمایا کہ حضرت دنیاان کو پیش کی گرانہوں نے تھکرا دیا ۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوصنیفہ ایسی شخصیت ہیں کہ ابوصنیفہ ایسی شخصیت ہیں کہ ابوصنیفہ ایسی تحضیت ہیں کہ ابوصنیفہ ایسی شخصیت ہیں کہ استحصال کرنا جا ہے تو وہ فقہ میں امام ابوصنیفہ کا تحتاجہ کے درمایا کہ جو فقہ میں شبحر حاصل کرنا جا ہے تو وہ فقہ میں امام ابوصنیفہ کا تحتاج ہے۔

امام ابوحامد غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ساری رات عبادت کرتے تھے، شریک نخعی نے کہا کہ ابوحنیفہ، دائم الفکر اور خاموش طبع شخصیت ہیں پھر آخر میں صاحب مشکوۃ کہتے ہیں کہ اگر ہم امام ابوحنیفہ کے مناقب کی شرح کی طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہد عابد اور علوم طرف جائیں گے تو بات طویل ہوجائے گی بے شک آپ عالم عامل، زاہد عابد اور علوم

وسعت علم اور معانی میں غور وفکر کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ بیریش کا کاروبار کرتے تھے اور آخر میں فرماتے ہیں، 'و شہر وقت کا دوبار کرتے تھے اور آخر میں فرماتے ہیں، 'و شہر وقت نخدی عن الاطنیاب فی ذکرہ ، ''کہ آپ استے مشہور ومعروف (امام) ہیں کرنیاوہ کہا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

امام سمعانی علیہ الرحمہ نے آپ کو ائمہ دین وعلماء سلمین سے شار کیا ہے اور آپ کے وسعت علم اور گہرائی تک پہنچنے کی گواہی دی ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی ذکر مذفر مایا ہے۔ الحمد لللہ۔

## علامه مؤرخ امام القزويني عليه الرحمه

نے اپنی کتاب آثار البلاد واخبار العباد میں حضرت امام ابوحنیفهٔ علیه الرحمه ان القابات کے ساتھ ملقب کیا ہے۔

- 161 -
- ۲\_ عابد
- ٣۔ زاہر
- ٣۔ الله تعالی ہے ڈرنے والے
- ۵۔ عہدہ قضاء کی طرف بلائے گئے مگرآپ نے اٹکارکردیا
- ٢ حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه في آب كواما م المسلمين كها
  - 2- مشرق ومغرب مین آپ کی نظیر نہیں ہے
  - ۸۔ آپ نے شہروں کوآ ثاروفقہ کے ساتھ مزین کیا ہے۔

## امام الونعيم احمد بن عبد التداصفهاني

متونی (۱۳۳۰) ہجری علیہ الرحمہ نے بری محنت کے ساتھ حضرت امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کا ایک مندا پی سند ہے روایت کیا ہے، بھر ایک ایک حدیث کے کئی متابعات اور شواہد ذکر فرمائے ہیں۔ آپ اس مند کے شروع میں، آپ کو امام فقیہ عراق ومفتی عراق کلصتے ہیں پھر فرمایا آپ نے علم فقد اور علم شریعت کی تعلیم کی اور اصول احکام کاعلم عاصل کیا، آپ باریک بین ، غور وفکر کرنے والے ہیں۔ آپ کوعہدہ فضا پیش کیا گیا گیا اللہ آپ پراس کو لینے کیلئے تختی بھی کی گئی گر آپ نے افکار فرمایا، آپ رسول اللہ تکا تیا گیا اللہ بیت مقدس کی محبت اور ان کی خدمت ونصرت کی طرف داعی تھے۔ امام ابوقیم نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں غور وفکر کرنے والے تھے، ابن عون نے کہا کہ جھے یہ بات فرمایا کہ ابوحنیفہ میں ایک شخصیت ہے جو مشکل سوالوں کا جواب و ہے ہیں وہ ابوحنیفہ بین ۔ امام ما لک نے فرمایا کہ ابوحنیفہ اگر اس ستون کوسونے کا کہد یس تو ضرور اس پر جین ۔ امام ابن مبارک نے فرمایا اگر کسی کورائے کے ساتھ کہنے کا حق ہے تھے وار ہیں۔

ابو یکی حمانی نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ سے بہتر آدی نہیں دیکھا،سفیان بن عیدنہ نے فرمایا کہ میری آئکھ نے ابوطنیفہ کی مثل نہیں دیکھا، ابوالجو پر یہ کہتے ہیں کہ میں چھا ماہ تک امام ابوطنیفہ کے ساتھ رہا میں نے کسی رات ان کوسویا ہوانہیں دیکھا۔امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں ابوطنیفہ کے جاج ہیں، ابن مبازک نے فرمایا کہ میں نے ابوطنیفہ سے سنا فرماتے تھے کہ جب حضور کا ایکٹی کے مدیث آجائے تو ہم ہر

شریعت میں امام ہیں بھرفر ماتے ہیں کہ اگر چہم نے مشکلوۃ میں آپ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی لیکن آپ کے بلندشان اور کشرت علم سے برکت حاصل کرنے کیلائے ہم نے آپ کا ذکر کردیا ہے۔" الا کمال فی اساء الرجال مع المشکلوۃ ۔۔۔۔۔

## علامها بويعلى بيضاوي

نے جامع المقدمات العلمية لمهم المصنفات والكتب الشرعيد بيس حضرت امام ابوحليفه عليه الرحمه كوان القابات كے ساتھ ملقب كيا ہے

- امامنا \_
- ٢\_ جامناالمقدم
- ٣\_ مقدمناالاقم
- س\_ الجليل قدره
- ۵- المشرق في افق الفضائل بدره
  - ٣\_ الملؤ يعلوم الشريعة صدره
    - ٤- بحرالعلوم الزاخر
    - ۸۔ الحائز لانواع الفاخر
      - المجتهد الحسنفي
      - ١٠ الإمام ابوحنيفه
- اا امامناالاعظم المشاراليه وغيره

(جامع المقدمات العلميه ص١٩٢/٢)

۔ کئی علوم میں بلا مدافعت اپنے زمانے کے سردار بن گئے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ابوصنیفہ سب لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں۔

ے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ لوگ فقہ میں ابو صنیفہ کھتاج ہیں۔

۸۔ یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ جیسانہ علی مندد یکھانہ پر ہیز گار

ہ\_ اسد بن عمر و نے کہا کہ ابوصنیفہ نے جالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی

نمازیزی ہے۔ پریس مکا تاہیں

۱۰۔ آپنے ایک رکعت میں کممل قرآن مجید پڑھا۔

اا۔ آپ جس جگہ دفن ہوئے وہاں پر آپ نے ستر ہزار بار قر آن شریف

تلاوت کیا ہے۔

۱۲۔ حمیدی نے کہا کہ میں نے ابن عیبنہ ہے۔ نا کہ میراخیال تھا کہ حمزہ کی قرأت اور ابو صنیفہ کی فقہ کوفہ ہے با ہرنہیں نکلے گی مگر دونوں چیزیں آفاق میں لیعنی (زمانے میں)مشہور ہو گئیں۔

۱۳۔ جربرنے کہا کہ مجھے مغیرہ نے کہا کہ ابو حنیفہ کے پاس اور فقہ حاصل کر کیونکہ اگر ابو حنیفہ کوابراجیم (نخعی ) بھی یا لیتے تو ضرور ابو حنیفہ کے پاس بیٹھتے۔

ا۔ علی بن عاصم نے کہا کہ اگر نصف لوگوں کی عقل کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی عقل کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی عقل کھر بھی راج ہوگی۔ عقل کا موازنہ کیا جائے تو ابو حنیفہ کی عقل پھر بھی راج ہوگی۔

10- مصنف نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابوصنیفہ کے منا قب کثیر ہیں اور آپ کاعلم ایک باغ تو اگر میں آپ کے علم اور منا قب کے متعلق طویل گفتگو کروں تو کئی خیم جلدیں تیار ہوجا کیں گی۔ (النجوم الزاہراہ صدا/۱۳۲) چیز پر مقدم رکھتے تھے اور جب حضور علیہ السلام کے اصحاب مبار کہ کا قول وعمل آئے تو جمہان میں ہے چن لیتے ہیں۔ امام اعمش نے (امام) ابوحنیفہ کو کہا کہتم طبیب ہواور ہم (محدثین ) بینساری ہیں۔ امام بجی بن معین نے کہا کہ ابوحنیفہ اس سے بہت بلند ہیں کہ وہ جھوٹ کہیں ملخصاً مندالا مام البی حذیفہ صہے اے ۱۳۳۲) مطبوعدالریاض۔ ہیں کہ وہ جھوٹ کہیں ملخصاً مندالا مام البی حذیفہ صہے اے ۱۳۳۳) مطبوعدالریاض۔ امام ابونعیم اصفہانی علیہ الرحمہ نے کیساعظیم الشان خراج عقیدت ہیں کیا

ہاورآ پ کی امامت فی الدین کامسلمہ ہونا بیان کیا ہے، لیکن جرح کا ایک لفظ میں اس ترجمہ میں بیان نہیں کیا۔

نوٹ امام ابونعیم علیہ الرحمہ نے بیسب اقوال اپنی سند سے بیان کیے ہیں ، پیلال اختصار کو پیش نظرر کھتے ہوئے اسناد کو حذف کیا گیااور نیزعر بی عبارت کے فقط ترجمہ کیا اکتفا کیا گیا ہے۔

علامهام محدث مؤرخ ابن تغرى بردى

نے اپنی کتاب النجوم الزاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ میں صدہ ۱۵ کے تحت حضرت آبام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوتر جمہ کیا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

كهاكه ١٥٠ ه ١٥ هين الامام الأعظم ابوحنيفه في وصال كيا-

ا \_ فقيه كوفي صاحب المذهب

۲ کئی بار حضرت انس صحابی رضی الله عنه کی زیارت کی ہے۔

۳ - حفرت جماد عليه الرحمد فقد حاصل كى ب-

م حتی کہ علم فقد اور (اچھی )رائے میں کمال حاصل کیا۔

علامه موصوف نے بھی حضرت اہام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی صرف تعریف ہی بیان کی ہے اور آپ کو اہام اعظم کے لقب سے ملقب کیا ہے اور جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا۔

### علامهمؤرخ القي الغزي

نے اپنی کتاب'' طبقات السنیہ فی تراجم الحفیہ'' میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰہ عنہ کا جور جمہ کیا ہے اس کا خلاصہ بیہے:

هو اصام الانمة و سراج الامة و بحر العلوم والفضائل و منبع الكمالات والفواضل ، عالم العراق و فقيه الدنيا على الاطلاق من اعجز بعدة عن لحاقه و فأت من عاصرة في سياقه ومن لا تنظر العيون مثله ولا ينأل مجتمد كماله و فضله ابوحنيفة النعمان بن ثابت ---

عن خلف بن ايوب انه قال صأم العلم من عند الله تعالى الى محمد علي ثم صام الى الله تعالى الى محمد علي ثم صام الى التأبعين ثم صأم الى ابى حنيفة و اصحابه فمن شاء فليرض و من شأء فليسخط -

عسن اسحاق بن بهلول ، سمعت بن عيينه يقول ما مقلت عينيى مثل ابى حنيفه و عن ابراهيم بن عبدالله الخلال قال سمعت ابن المبارك يقول كان ابوحنيفه آية ققال له قائل في الشريا ابا عبدالرحمن اوفي الخير ققال اسكت يا هذا فأنه يقال غاية في الشر آية في الخير ثم تلا هذه الآية ( وجعلنا ابن مريم و امه آية)

علامه احمد الا دنر دی نے اپنی کتاب' طبقات المفسرین میں حضرت امام ابوحنیف علیہ الرحمہ کومفسرین میں شار کیا ہے اور آپ کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

- ا ـ نعمان بن ثابت كوفي امام اعظم ابوحنيفه عليه الرحمه
- ۲۔ جمری میں پیدا ہوئے ،حضرت عطاد بن ابی رباح اوراس طبقہ کیے ۔ لوگوں ہے روایت کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرک اللہ عنہ کی زیارت کا شرک اللہ عنہ کی خیارے ۔
  - س۔ حماد بن ابی سلیمان سے فقد حاصل کی ہے۔
    - ۳۔ اذکیاویس سے ہیں۔
  - - ۲۔ امراء کانذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔
    - 2- بلکہ جوٹر چ کرتے تھانے ہاتھ کی کمائی سے کرتے تھے۔
  - ۸ ام شافعی علیدالرحمہ نے فرمایا کہلوگ فقہ میں ابوحنیفہ کے عتاج ہیں۔
    - 9۔ آپنے چارصحابہ رضی الله عنهم کو پایا ہے۔ ق
      - ا\_حضرت انس رضى الله عنه
      - ۴\_حضرت عبدالله بن او في رضي الله عنه
    - ۳ \_حفزت بهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه 🌣
    - ۴ \_حضرت الوطفيل عامر بن واثله رضي اللّه عنه

(طبقات المفسرين، لا دنروي صدا/ ١٩)

ندکورہ عبارت کا خلاصہ بیہے:

- ا۔ اماموں کے امام ہیں۔
  - ۲۔ امت کی روشی ہیں۔
- س فضائل اورعلوم كاسمندرين -
- سم فضيلتون اور كمالات كينبع إن-
  - ۵۔ عراق کےعالم
  - ٧ على الاطلاق دنيا كے فقیہ إير -
- ے۔ آئھوں نے آپ کی شش ندد یکھا
- ٨ كوئى مجتهدآب كى كال اورفضيلت كونه پاسكا-
- فلف بن ابوب نے کہا کہ ما اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد رسول اللہ منافق کی طرف سے حضرت محمد رسول الله منافق کی طرف سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور حضور منافق کی طرف سے تابعین کرام کو ملا پھر علم امام ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کو ملا ۔

  اب جا ہے کوئی خوش ہویا نا راض ۔
- ۱۰ ساق بن بہلول نے کہا کہ میں نے ابن عیبینہ سے سنافر ماتے تھے کہ میری آئھوں نے ابو حذیفہ کی مثل نددیکھا۔ \*\*
- اا۔ امام عبداللد بن مبارک نے حضرت امام ابوصنیفہ کوخیر کی آیت (لیعنی نشانی) قرار دیا ہے۔
- ۱۲ نیز حضرت ابن مبارک نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ابو حنیفہ اور سفیان کے ساتھ میری مدونہ کرتا تو میں بھی دوسر لے لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔

وعسه (بعنى) عن ابن المبارك) انه قال لو لا ان الله اعانتي بابي حنيفة و سفيان لكنت كسائر الناس - وعن ابي يحيى الحماني انه كأن يقول مأمايت مرجلا قط خيرا من ابي حنيفة وكأن ابوبكر الواعظ يقول ابوحنيفه اضغل اهل زمانه -

وحدث الشافعى صحمد بن ادريس قال قيل لما لك بن انس ، هل رأيتُ الأحنيفة قال نعم ، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهباً لقام بحجته ـ

و عن مروح بن عبادة انه قال كنت عند ابن جريج سنة خمسين واتاه موت ابي -حنيفه فاسترجع و توجع و قال اى علم ذهب ـ

و عسن مسعر بن كدام انه قال ما أحسد احدا بالكوفة الا مرجلين ، إبا حنيفة . في ققمه والحسن بن صالح في زهده ،

وعن عبدالله بن ابى جعفر الرازى قال سمعت ابى يقول مارأيت احد اقته من ابى من ابى حنيفة وما رأيت اورع من ابى حنيفة -

وقال ابويوسف ، مأمرأيت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من ابي حنيفه -

(طبقات السديه صد٢٨)

### امام شیخ کمال الدین دمیری علیه الرحمه

ا بنی کتاب حیوۃ الحیوان الکبری صدا/ ۱۳۸ پر فرماتے ہیں: آپ کا نام نعمان بن ثابت
بن زوطی بن ماہ ہے، آپ عالم اور عامل ہیں (لیعنی کتاب وسنت پر) امام شافعی علیہ
الرحمہ نے فرمایا کہ امام مالک علیہ الرحمہ ہے کہا گیا کیا آپ نے ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کو
دیکھا ہے تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہوہ ایسے مرد ہیں
کہا گرتیر ہے ساتھ اس ستون کے سونے کا ہونے کے بارے ہیں گفتگو کریں تو ضرور
ثابت کردیں کہ بیسونے کا ہی ہے، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ
شیں (لیعنی دین کی مجھ حاصل کرنے ہیں) امام ابو حنیفہ کے تابع ہیں۔

امام دمیری علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قیاس (صحیح) ہیں بھی امام ہیں، چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اداکی ہے، ہررات ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، جس جگہ آپ مدفون ہوئے وہاں پرآپ نے ستر ہزار بارقرآنِ مجید تلاوت کیا تھا۔ (ملخصاً حیوۃ الحیوان الکبری صدا/ ۱۳۸) امام دمیری علیہ الرحمہ نے جوفر مایا اس کا خلاصہ ہے:

- ا۔ آپ عالم اور عامل ہیں۔
- م آپ قیاس (صحح) میں بھی امام ہیں۔
- س۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے آپ کی تعریف کی ہے۔
- س مالعشاء کے وضوے فجر کی نمازادا کی ہے۔
- ۵۔ حضرت امام مالک علید الرحمہ نے آپ کی تعریف کی ہے۔

| ابوین حمالی نے کہالیں نے ابو صنیفہ سے بہتر آ دی ہیں دیکھا۔                | _11 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| ابو بکر داعظ نے کہا کہ ابوصنیفہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں۔          | _10 |
| امام شافعی محمد بن ادریس نے فرمایا کدامام ما لک کو کہا گیا کہ کیا آپ 🚅    | _10 |
| ابوحنیفه کودیکصا ہے فرمایا ہاں دیکھاوہ ایسا آ دمی اگروہ اس ستون کوسوئے گا |     |
| کہیں تو ضروراس پر دلائل قائم کر دیں گے                                    |     |

- ۱۷۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ ابن جرت کو جب امام اعظم ابوصیفہ کے وصال کی خبر ملی تو ابن جرت کے کہا کہ علم چلا گیا ہے۔
- ا۔ معربن کدام نے کہا کہ کوفہ میں دوآ ومیوں سے حمد کیا گیا ہے، امام
   ابوحنیفہ سے فقہ میں اور حسن بن صالح سے زہر میں۔
- ۱۸۔ عبداللہ بن الی جعفر رازی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ کوئی **پر ہیزگار** نہیں دیکھا۔
- 19۔ امام قاضی ابو یوسف نے کہا کہ میں نے حدیث کی تفسیر جاننے کے بارے ۔ میں ابوحنیفہ سے بہتر کوئی نہ دیکھا۔

### خطیب بغدادی علیهالرحمه کی نظر میں نعمان بن ثابت ابوحنیفه بھی

آپ تابعی ہیں

آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے ( یعنی آپ تابعی میں ) (خطیب بغدادی صہ ۳۲۳/۱۳۳)

آپ کے والدگرامی

آپ کے والد جناب ثابت علیدالرحمداسلام پر بیدا ہوئے۔

(خطیب بغدادی صه۱۱/۳۲۵)

جناب ثابت بحیین میں حمرت ملی شیر خدارضی الله عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ نے جناب ثابت اور ااپ کی اولا دکیلئے برکت کی دعافر مائی۔ (خطیب بغدادی صد۳۲/۱۳)

قاضی کے عہدہ کی پیش کش

۲- جررات ایک قرآن مجید کمل تلاوت کرتے تھے۔ اورامام شخ کمال الدین دمیری علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جبکہ خطیب کی تاریخ بھی آپ کے سامنے تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ دیگر ائمکہ کی طرح آپ نے بھی اس جرح کو عملاً رد کر دیا ہے اور الن آئمکہ کرام میں شامل جیں جو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مدح کرنے والوں میں شامل جیں۔ (الحمد للدرب العالمین)

خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے تاریخ بغداد جلد نمبر ۱۳ میں حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں دوباب کھے ہیں۔ایک باب میں انکہ کرام کی زبان سے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ تاریخ بغداد سے آپ کی تعریف پر مشتمل باب تلخیص کر کے تو قار تین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ، اور گزشتہ اور اتی میں تاریخ بغداد کے حوالے سے حضرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ برکئے گئے اعتراضات کے جوابات کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔

#### اسحاق بن بهلول:

اسحاق بن بہلول نے کہامیں نے سفیان بن عیبینہ علیہ الرحمہ سے سنا وہ فرماتے تھے، میری آنکھوں نے ابوحنیفہ کی شل نہ دیکھا۔

### ابراتيم بن عبدالله

ابراہیم بن عبداللہ خلال نے کہا کہ میں نے ابن مبارک علیہ الرحمہ سے سنا وہ فرمائے سے کہ ابوحنیفہ آبیہ ہیں (نثانی) کی نے کہا کیا شرکی نثانی ہیں تو فرمایا اے کہنے والے خاموش رہ وہ خیرکی نشانی ہیں۔
(خطیب بغدادی صہ ۲/۱۳)

### ابووهب محمه بن مزاهم

ابو وہب محمد بن مزاحم نے کہا کہ یس نے ابن مبارک سے سناوہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالی ابو حضے کہ اگر اللہ تعالی ابو حضے کہ اکر اللہ تعالی ابو حضے کہ اور سفیان علیما الرحمہ کے ساتھ میری مدد نہ کرتا تو میں بھی دوسرے عام لوگوں جیسا ہی ہوتا۔

### على بن سالم العامري

علی بن سالم العامری نے کہا میں نے ابو یکی الحمانی علیہ الرحمہ سے سناوہ کہتے تھے میں نے کبھی بھی کوئی آ دمی ابوحنیفہ علیہ الرحمہ ہے بہتر نہیں و یکھا۔

#### منجا<u>ب</u>

منجاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عیاش علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے ابو صنیفہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ (خطیب بغدادی صر۱۳سا/۳۳۷)

### امام احمد بن منبل

حضرت امام احمد بن هنبل علیه الرحمہ کے سامنے جب آپ کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے اور امام ابوطنیفہ کیلئے رحمت کی دعا کرتے تھے۔ (خطیب بغدادی صه۱۳/۳۲۷)

#### ولادت

٠٨ ججرى مين آپ كى ولادت جو ئى اور • ١٥ ججرى مين وصال جوا ـ

#### امام الوقعيم

امام ابوقعیم نے کہا ابوصنیفہ خوبصورت چبرے والے، خوبصورت لباس والے، پاکیزہ خوشبووالے، اچھی مجلس والے، بہت زیادہ سخاوت والے، بھائیوں کے ساتھ (اسلامی اخوت کے مطابق) اچھاسلوک کرنے والے تھے۔ (خطیب بغدادی صہ ۱۳۳۳) آپ آپ نے استاد محترم حضرت حماو بن ابی سلیمان علیہ الرحمہ کی وی سال تک خدمت کی ہے، دوسری روایت کے مطابق آپ نے اشحارہ سال تک اپنے استاد محترم حضرت حماو بن افیسلیمان علیہ الرحمہ کی صحبت اختیار کی ہے۔

(خطيب بغدادي صة ٣٣٣/١٣٣)

#### خلف بن ابوب

#### عبداللدين ابوجعفررازي عليهالرحمه

عبدالله بن ابوجعفررازی عایدائر حمد نے کہا میں نے اپنے والدسے سناوہ کہتے تھے، میں نے ابوحنیفدسے بوافقینہیں دیکھا۔ نے ابوحنیفدسے بوافقینہیں دیکھا، میں نے ان سے بواپر ہیزگار نہیں دیکھا۔
(خطیب بغدادی صریحال سے

#### فضيل بن عياض عليدالرحمه

فرماتے تھے کہ ابو حنیفہ فقہ میں اور تقویٰ میں مشہور ومعروف ہیں، وسیجے مال والے، جو
ہمی آپ کے پاس حاضر ہوتا اس پرمہر بانی کرتے، دن رات محل کے ساتھ علم کی تعلیم
وینے والے، خوبصورت رات والے (بیعنی رات عبادت الہی میں گزار نے والے
تھے) بہت زیادہ خاموثی کرنے والے گرجب کوئی طال وحرام وغیرہ کا مسئلہ پو چھتا تو
اس کو جواب ارشاد فرمائے، سلطان کے مال سے بھا گئے والے جب کسی مسئلہ میں
حدیث صحیح مل جاتی تو اس کی اتباع کرتے تھے، نہیں تو صحابہ کرام رضوان البله علیم
اجمعین سے نہیں تو تا بعین کرام سے مسئلہ بیان کرتے اگر حدیث صحیح ، صحابہ، تا بعین
سے نہلتا تو پھر قیاس کرتے اور بہت اچھا قیاس کرتے تھے۔

(خطيب بغدادي صه١٦/١٣٠)

#### قاضى ابو يوسف عليه الرحمه

فرماتے تھے کہ میں نے حدیث کی تفسیر ، ابوحنیفہ سے زیادہ جاننے والا کوئی نید یکھا۔ نیز فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ مجھ سے زیادہ حدیث صحیح کو پہچاننے والے ہیں نیز فرماتے ہیں کہ میں اپنے والدین کیلئے دعاءرحمت بعد میں کرتا ہوں پہلے اپنے استاذ مکرم امام

#### امام ما لك عليهالرحمه

حضرت امام ما لک علید الرحمہ نے فرمایا اگر ابوصنیفہ اس ستون کے سونے کا ہوئے گئے بارے میں گفتگوکرتے تو ضرور سونے کا ثابت کردیں گے۔

#### ابن جريج عليه الرحمه

ابن جرن علیه الرحمہ کے پاس جب امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر پینجی تو آپ نے کہاعلم رخصت ہوگیا۔ (خطیب بغدادی صه ۱۳۸/۱۳۳) اواز عی علیہ الرحمہ

اوزاعی علیدالرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک علیدالرحمہ کوا مام ابوحنیفہ علیدالرحمہ کے ا بارے میں فرمایا: بیربڑے اعلیٰ مشاکخ میں ہے ہیں، جاؤاوران سے علم حاصل کرو۔

#### معرين كدام عليدالرحمه

معتر بن كدام عليه الرحمة فرمايا كه كوفه مين دوآ دميون سے حسد كيا كيا ہے ايك ابوحنيفه سے اور دوسرے حسن بن صالح سے، امام ابوحنيفه سے ان كى فقه ميں حسد كيا كيا ہے اور حسن بن صالح سے ان كيز بدميں۔ (خطيب بغدادى صه ۱۳۸/۳۳) محدث اسرائيل

نے کہاا بوحنیفہ کتنے اچھے آدمی ہیں ، آپ ہرالی حدیث کے یادر کھنے والے ہیں جس میں بھی فقہ کاعلم ہو۔

حضرت عبدالله بن مبارك عليدالرحمه

نے فرمایا ابوحنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں و کیھا نیز فرمایا کہ جب امام ابوحنیفہ اور امام سفیان کسی فتوی پر اتفاق کر لیں تو کس کی جرائت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی ؟ نیز فرمایا کہ جس چیز پر ابوحنیفہ اور سفیان دونوں جمح ہوجا کیں وہ چیز بڑی تو ی ہوتی ہے نیز فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس رائے کے ساتھ کہنالائق ہوجا کیں وہ وہ ابوحنیفہ ہیں۔

(خطیب بغدادی صہ ۱۳۳/۱۳)

امام ابونعيم عليدالرحمه

نے فرمایا کہ ابوحنیفہ مسائل میں براغور وفکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبداللدبن داؤو

الخیر بی نے کہا کہ اہل اسلام پریہ بات لازم ہے کہ اپنی نمازوں میں امام ابوحنیفہ کیلئے دعاءرحت کیا کریں کیونکہ آپ نے سنن اور فقہ کو محفوظ کیا ہے۔

محدث ابوعبدالرحمن مقرى

جب امام ابوصنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ ہمیں حدیث سائی شہنشاہ نے ( یعنی امام ابوصنیفہ نے )

محدث شدا دبن حکیم علیه الرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔

محدث كمي بن ابراجيم عليه الرحمه

نے جب امام ابوحنیف کافر کر کیا تو فرمایا ابوحنیفداین زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔

ابوطنیفه علیه الرحمه کیلئے دعا کرتا ہول۔ (خطیب بغدادی صد ۱۳۸۰/۳۳) جناب جمادین زیدعلیه الرحمه

نے کہامیں نے جج شریف کا ارادہ کیا تو جناب محدث الوب (سختیانی) علیہ الرحمد کے پاس حاضر ہوا تو محدث الوب نے شریال اہل کوفہ کا باس حاضر ہوا تو محدث الوب نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پیچی ہے کہ اس سال اہل کوفہ کا فقیہ نیک آدی (امام) ابوحنیفہ بھی مج کررہے ہیں جب تیری ان سے ملاقات ہوتوان کے کومیر اسلام کہددینا۔

کومیر اسلام کہددینا۔

(خطیب بغدادی صد سال ۳۳۱/۱۳۳)

محدث يزبيربن بإرون عليهالرحمه

ے کسی نے پوچھاا ہے ابوخالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا فقید کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے فقیہ ہیں۔

نیز جب آپ سے امام ابو حنیفہ اور آپ کی کتابوں کے بارے میں بوچھا گیا تو فر مایا کہ اگر تو فقہ سکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو کھر مختجے ابو حنیفہ کی کتابوں کو دیکھنا چاہے میں نے کو کی ۔ فقیہ ایسانہیں دیکھا جو آپ کی کتابوں کو تاپند جانتا ہو۔

(خطيب بغدادي صه ٣٨١/١٣٠)

محدث ابوعاصم نبيل:

ے جب بوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوطنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو جواب دیا کہ ابوطنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فر مایا کہ جس چیز پر ابوحنیفه اور سفیان دونوں جمع ہو جائیں وہ چیز بڑی قوی ہوتی

-ç

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ اگر کسی کو قیاس ، رائے کے ساتھ کہنالائق ہے تووہ ابو حنیفہ ہیں۔ (خطیب بغدادی صد 343/13)

امام ابونعيم عليهالرحمه

نے فرمایا کہ ابوصلیفہ مسائل میں بڑاغور فکر کرنے والے ہیں۔

محدث عبدالله بن داؤد

الخيري نے كہا كراہل اسلام پريہ بات لازم ہے كدا پنى نمازوں ميں امام ابوحنيفه كيلئے دعاءرحت كياكريں كيونكه آپ نے سنن اور فقد كومخفوظ كيا ہے-

(خطيب بغدادي صه 344/13)

محدث ابوعبدالرطن مقرى

جب امام ابوحنیفہ سے حدیث بیان کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ جمیں حدیث سنائی شہنشاہ نے (لیتنی امام ابوحنیفہ نے)

محدث شدادبن حكيم عليه الرحمه

نے کہا کہ میں نے امام ابوحنیفہ سے بڑاعالم نہیں دیکھا۔

محدث نضربن فتميل عليه الرحمه

نے کہا کہلوگ فقہ سے سوئے ہوئے تھے حتی کہامام ابوصنیفہ نے انہیں بیدار کردیا۔

محدث يزيدبن بإرون عليهالرحمه

ے کسی نے پوچھا،اے ابوغالد جن کوآپ نے دیکھا ہے ان میں سب سے بڑا فقید

کون ہے تو جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سب سے بڑے فقیمہ ہیں۔

محدث ابوعاصم نبيل

ے جب پوچھا گیا کہ جناب سفیان اور جناب ابوحنیفہ میں سے بڑا فقیہ کون ہے تو

جواب دیا که ابوحنیفه برے فقیه میں۔

محدث يزيدبن مإرون عليهالرحمه

ے امام ابو حنیفداورآپ کی کتابوں کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر تو فقہ سکھنے

كااراده كرتا ہے تو پھر تھے ابوحنیفہ كى كتابوں كود مكھنا جاہئے میں نے كوئى فقيہ ايسانہيں

و يكها جوآب كى كتابول كونالبندم تابور (خطيب بغدادى صد 342/13)

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا۔۔۔ابو حنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فقہ میں ان کی آ مثل نہیں دیکھا۔

حضرت عبداللد بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ جب امام ابوحنیفہ اور امام سفیان کسی فتوی پر اتفاق کرلیں تو کس کی جرأت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی۔

امام يحيى بن معين عليه الرحمه

نے کہامیرے نزدیک قرأة تو (قاری) حمزہ کی ہے اور فقد ابو صنیفہ کی ہے، ای پر میں

نے لوگوں کو بایا ہے۔

ابراہیم بن عکرمہ

نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ بڑا پر ہیز گارادر بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔

(خطيب بغدادي صه 347/13)

جناب يحيىٰ القطان علىيالرحمه

نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قتم ہم ابوطنیفہ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ سے ہم نے سااور اللہ تعالیٰ کو قتم ہم ابوطنیفہ کی طرف دیکھا تو میں پیچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے قتم جب بھی میں نے ابوطنیفہ کی طرف دیکھا تو میں پیچان گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے ہیں۔

(خطیب بغدادی صد 352/13)

جناب محدث سفيان بن عيينه عليه الرحمه

نے فرمایا کہ ابو حنیفہ پر اللہ تعالی رحمت کرے وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے تھے۔

محدث ليحيى بن الوب

نے کہا کہ امام ابوصنیفہ رات کوسوتے نہیں تھے (بلکہ عبادت میں رات گزارتے تھے) منابعہ

حفص بنء بدالرحمٰن

نے کہا کہ ابوحنیفہ رات کو قرآن کے ساتھ دندہ کرنے والے تھے ایک ہی رکعت میں تمیں سال تک آپ کا میمعمول رہا۔

#### محدث مكى بن ابراہيم عليه الرحمه

نے جب امام ابوصنیفہ کا ذکر کیا تو فر مایا ، ابوصنیفہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔

محدث نضربن شميل عليه الرحمه

نے کہ کہ لوگ فقد سے سوئے ہوئے تھے حتی کہ امام ابوصنیفہ نے انہیں بیدار کر دیا۔

جناب يحيٰ (بن سعيد قطان)

نے کہا کہ الله تعالی کی شم ہم جھوٹ نہیں کہتے کی مرتبہ ہم نے ابو حذیفہ کی رائے کو اپنایا

ے۔ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے ابوصیفہ کی رائے سے اچھی رائے کی کی نہیں تی اور ہم

نے آپ کے اکثر اقوال کواپنالیا ہے۔ (خطیب بغدادی صد 345/13)

جناب يحيي بن معين عليه الرحمه

نے فرمایا کہ جناب یجی بن سعید فتوی میں اہل کوفہ کی موافقت کرتے تھے، اور اقوال

میں سے صرف امام ابوطنیفہ کے قول کو اختیار کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی علیه الرحمه

نے فرمایا لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے محتاج ہیں ، نیز فرمایا میں نے ابوصنیفہ سے بڑا

فقيه كوئى نهيس ديكها \_اورفرمايا جوكوئى فقه مين كمال حاصل كرنا جا ہے تو وہ ابوحنيفه كامختاج

ہے۔اور فرمایا جوفقہ کی پہچان حاصل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کہ وہ امام ابوصنیفہ اور

آپ کے شاگر دول کولازم پکڑ لے اس لیے کہ لوگ فقہ میں ان کے تعاج ہیں۔

(خطيب بغدادي صه 343/13)

ى خارىدى كيت:

نے کہا ابوطنیفہ بہترین لوگوں میں ہے اور اللہ تعالی سے بہت زیاد: ڈرنے والے ہیں جناب حضرت عبد اللہ بین مبارک علیما لرحمہ

نے فرمایا کہ جب ٹن کوفہ میں آیا تو میں نے لوگوں سے بوچھا سب سے زیادہ پر ہیز گارکون ہے تو لوگوں نے کہا، امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ

محدث حضرت كى بن ابزاجيم عليه الرحمه

نے قرمایا میں نے اہل کوفہ کی صحبت اختیار کی لیکن میں نے امام ابوصنیف سے بڑا کوئی پر ہیز گارنہیں دیکھا۔

جناب محدث حضرت وكيع عليه الرحمه

اللہ تعالیٰ سم ابو حنیفہ عظیم الا مانت ہیں ، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عظمت وادب واحترام ہے اور آپ ہر شی پراللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہتھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ، وا اور دیگر ابرار یعنی پاک لوگوں سے تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی اور آپ سے راضی ، وا اور دیگر ابرار یعنی پاک لوگوں سے راضی ، ووا، امام ابو حنیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
راضی ، ووا، امام ابو حنیفہ بھی ضرور انہیں نیک لوگوں میں سے ہیں۔
(خطیب بغدادی صد ۲۵۸/۱۳)

جناب حفرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه نیز فرمایا میں نے ابو حنیفہ سے برا اپر ہیز گار نہیں دیکھا۔ محدث زافر بن سليمان

نے کہا کہ ابو حنیفہ رات کوزندہ کرنے والے اپنے بھر آن کے ساتھ ایک ہی رکعت میں۔ محدر شدا سد بن عمر

نے کہا کہ ام ابوحنیف علیہ الرحمہ نے جالیس سال ٹیمر کی نمازعت و کے وضو ہے برساتھ اوالا کی آپ ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے اور خوف الہی کی وجہ واللہ سے اتنارویے حتی کہ آپ کی آواز نی جاتی اور پڑوی بھی آپ پرتزس کرتے تھے۔ (خطیب بغدادی صد 354/13)

جناب منصورين بإشم

کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے ساتھ تھے قادسیہ میں ، کوفہ ت ایک آدمی آیاس نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ پر اعتراض کیا تو حضرت امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا ، تیری خرابی ہو کیا ایسے آدمی پر اعتراض کرتے ہوجس نے بینتالیس سال

پانچوں نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ اداکیں اور جو رات کو دور کعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کرتا تھا اور میرے پاس جوفقہ ہے وہ میں نے ابوطنیفہ ہے ماصل کی ہے جناب محدث مسعر بن کدام علیہ الرحمہ

نے فر مایا کہ ابو حنیف ایک رکعت میں مکمل قر آن مجید تلاوت کرتے تھے۔ تحریث سیجی بن نصر

نه كهاابوهنيفه دمضان المبارك مين ساخه مرتبه قرآن مجيد تناءت كرتے تھے۔

محدث يزيد بن مارون

نے کہا میں نے لوگوں کو پایا ہے کوئی شخص میں نے ابوطنیفہ سے زیادہ عقل مند زیادہ افضل اور زیادہ پر ہیز گارنہیں دیکھا۔ (خطیب بغدادی صه۳۱/۳۳)

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نے فرمایا کہ میں نے حسن بن ممار کود یکھا امام ابو صنیفہ کی (سواری) کی رکاب پکڑے ہوئے تھے اور کہدر ہے تھے کہ ہم نے فقہ میں کلام کرنے والا آپ سے زیادہ بلیغ نہیں و یکھا اور آپ سے زیادہ حاضر جواب نہیں و یکھا ، آپ کے وقت جو کلام کرنے والے ہیں آپ بلامد افع ان کے سردار ہیں اور جو بیاعتراض کرتے ہیں اصل میں وہ آپ سے حسد کی وجہ سے ہے۔ محدث ابن واؤد کہتے ہیں کہ لوگ امام ابو صنیفہ کے بارے میں یا جابل ہیں یا حاسد ہیں۔ ( یعنی جو آپ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کی سے میں یا جابل ہیں یا حاسد ہیں۔ ( خطیب بغدادی صد ۱۲ سے اس کی سے حالت ہے)

محدث ابوو هب العابد

نے کہا جوموزوں پرمسح جائز نہ سمجھے یاامام ابوعنیفہ پرطعن کرے تو وہ مخص ناقص انعقل نے کہا جوموزوں پرمسح جائز نہ سمجھے یاامام ابوعنیفہ پرطعن کرے تو وہ مخص ناقص انعقل

محدث يحيٰ بن ضرليں:

نے کہا کہ میں سفیان کے پاس حاضر ہوا آپ کے پاس ایک آ دمی آیا اور کہا ابوحنیفہ پر اعتراض کیوں ہے کہا اُسے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے ابوحنیفہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے سب سے پہلے میں دلیل کے طور پر کتاب اللہ کولیتا ہوں اگر قر آن مجید سے نہ ملے ا بوعبدالرحمٰن مسعودي

کہتے ہیں میں نے ابوحنیف ہے زیادہ اچھی امانت والانہیں دیکھا۔

(خطیب بغدادی صه۱۳/۳۵۹)

محدث قيس بن رئيع

نے کہا ابو صنیفہ پر ہیز گار شخصیت تھے اور فقیہ تھے آپ سے حسد کیا گیا ہے۔

حجربن عبدالجبار

کہتے ہیں کہلوگوں نے مجلس ابو حنیفہ سے زیادہ مکرم مجلس نہیں دیکھی۔

(خطیب بغدادی صه۱۳۰/۳۳)

حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه

نیز حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ ہے کہا اے ابوعبداللہ! ابوصنیفہ فیبت سے کتے دورر ہے ہیں، میں نے بھی نہیں سنا کہ ابوصنیفہ نے کہیں مالیہ کی بھی فیبت کی ہو، تو جناب سفیان نے کہاوہ یعنی ابوصنیفہ بہت عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پردوسروں کومسلط کریں گے۔

محدث على بن عاصم:

نے کہاا گر ابوحنیفہ کی عقل کا نصف اہل زمین ہے وزن کیا جائے تو ابوحنیفہ کی عقل پھر بھی زیادہ ہوگی۔ (خطیب بغدادی صه ۳۲۳/۱۳۳)

محدث خارجه بن مصعب:

نے کہا جوموزوں پرسے جائز نہ سمجھے یا امام ابوصنیفہ پراعتراض کرے تو وہ ناقص العقل ہے۔

امام محدث فقيد مؤرخ عبرالقا دربن افي الوقا القرشي كى كتاب

الجواهر المضية في طبقات الحنفية

المام اعظم الوطيفه عليدالرحم كاترجم

ا مام عبدالتنادر قرشی علیدالرحمد حضرت امام ابوصنیف کے بارے میں ورج کرتے ہیں'' الامام الاعظم ابرحنیفدالعمان بن عابرت ۔۔۔ پھر فرماتے ہیں کدآپ نے جن محاب کرام رضوان الدیکیم اجمعین کے کرام رضوان الدیکیم اجمعین کے کرام رضوان الدیکیم اجمعین کے

> حضرت عبدالله بن جزءالزبيدی حضرت عبدالله بن جزءالزبيدی حضرت انس بن ما لک حضرت عابر بن عبدالله حضرت معقل بن بیار حضرت واشله بن اسقع حضرت عاکشه بنت مجزو (رضی الا عنهم اجمعین)

پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا وکر کیا، پھر بیان کیا کہ آپ نے تابعین کرام میں سے کثیر حضرات سے ساع کیا ہے اور پھر بیان کیا کہ آپ سے ایک جم غفیر نے روایت کی ہے، یہاں تک کہ چار ہزار آ دمیوں نے آپ سے روایت کی

تورسول اللهٔ الله

ہاں وہ سچے ہیں ،اورامام شعبہ علیہ الرحمہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے تھے۔

قاضی ابو یوسف علیه الرحمه نے کہا کہ امام ابوصنیفه ہررات قرآن مجیدختم فرماتے تھے امام ابن عبدالبرعليه الرحمه كے حوالے سے بيان كيا كه امام ابن المديني نے کہا کہ ابوحنیفہ ثقہ ہیں ، ان کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے ، ابن عبدالبرعلیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے انہوں نے آپ کی توثیق کی ہے اور تعریف کی ہے ، علامہ عبدالقادر قرشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی جرح وتعدیل میں بھی بات قبول کی گئی ہے۔جس طرح حضرت امام احمد حضرت امام بخاري ابن معين ، ابن المديني وغير جم رحمة الله عليهم اجمعين كي بات قبول کی گئی ہے، جیسا امام تر ندی علیہ الرحمہ کی کتاب العلل من الجامع الكبير ميں ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے جابر اجھٹی سے برواجھوٹانہیں ویکھا اوركونى عطابن ابى رباح سے افضل نہيں ديكھا۔ پھر مدخل لمعرفة دلائل النهوة للبيهقى کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے حضرت سفیان توری علیہ الرحمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا وہ ثقہ ہیں ،سواان احادیث کے جوسفیان عن ابی اسحاق عن الحارث روايت كى بين \_ امام ابوحنيفد نے فر مايا زيد بن عياش ضعيف ہے-

سفیان بن عیدنه علیه الرحمه نے فرمایا که سب سے پہلے بیان حدیث کیلئے مجھے امام ابوحنیف نے بیٹے میں بھایا ہے اورلوگوں کو فرمایا که بیسفیان حضرت عمرو بن ویٹار رحمة الله علیه کی حدیث کوسب سے زیادہ جانبے والے ہیں تولوگ مجھے پر جمع ہو گئے اور میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی ۔۔۔۔۔ پھرامام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا

ہے یعنی آپ کے شاگر دوں کی تعداد جنہوں نے آپ سے روایت کی ہے پھر جناب معربن کدام کا فرمان نقل کیا کہ جس نے اپنے اور خدا تعالی کے درمیان امام ابو حنیفہ کو (وسلیہ) بنالیا میں اُمید کرتا ہوں کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔

پھریجیٰ بن آدم نے قتل کیا کہ میں نے حسن بن صالح سے سناوہ کہتے تھے ابوصنیفہ کے زد کیک جب کوئی حدیث ثابت ہوجاتی تو پھرکسی اور جانب توجہٰ ہیں کرتے ہے ۔ قاضی ابولیوسف علیہ الرحمہ نے قتل کیا کہ میں نے حدیث کی تفسیر جاننے کے بارے میں امام ابوصنیفہ سے بڑاعالمٰ ہیں و یکھا۔

پھر حضرت امام الشان امام شافعی علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا کہ

جوآ دی فقہ حاصل کرنا جا ہے وہ امام ابوصنیفہ کامختاج ہے۔

پھر حضرت امام کبیر سید المحد ثین حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کا فرمان نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ابوصنیفہ اگر اس ستون کے بارے میں کہددے کہ بیسونے کا ہے تو ولائل سے ثابت کردیں گے کہ واقعی وہ سونے کا ہے۔

ا مام عبد القادر قرشی علیه الرحمه پیر نقل فرمات بین که حضرت امام احمد بن طنبل علیه الرحمه کے پاس جب امام ابوحنیفه کا ذکر جوتا تو آپ سن کرروتے اور آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے پیر نقل فرماتے بین که امام بحل بن معین علیه الرحمه نے فرمایا که ابوحنیفه ثقه بین میں نے کسی کوئیس امام ابوحنیفه کی تضعیف کرتے نہیں سنا۔

یدامام شعبہ علیدالرحمہ بیں جوامام ابوصنیفہ علیدالرحمہ کی طرف لکھتے تھے کدا ہے ابوصنیفہ آپ صدیث بیان کریں ، اس طرح علی بن مدینی نے بھی امام ابوصنیفہ کی تعریف کی ہے ، امام یجی بن معین سے جب بوچھا گیا کہ ابوصنیفہ کیا حدیث میں سے بیں تو کہا

کرآ ہے نے فر مایا جوصہ یٹ سی طریقے ہے حفظ ہوو ہی بیان کرنی جا ہے۔ (الجوابر المضیہ صدہ ۲۳۴۲) ملخصا

المام محدّ ث مؤرخ علامه صلاح الدين ظبل بن ايبك صفدى عليه الرحد كي تصنيف

### "الوافي بالوفيات،

سے حضرت امام اعظم الوصنیف رضی الله عنه کا ترجمه الامصندی علید الرحمہ نے فرما باک

امام ابو حنیفه رضی الله عنه نعمان بن ثابت بن زوطی \_\_\_ الامام العلم الکوفی الفقیه \_\_ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه کی آب نے زیارت کی ہے وہ جمعی کئی بار ، بیر باث ابن عد نے کہی ہے چھر حضر بت امام ابو حنیفہ رضی الله عنه کے اسا تذہ و تا اید ، کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

کی امام ابر عذیفی کا شارصاحب جود و سخااه ره کی عقل مند اور عراوت گز اراوگول میں کیا گیا ہے ، تبجد اواکر تے تنے ، بکشرت تلاوت قرآن مجید کر نے شخصاور قیام لیل کے پابند تنے ، حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگ فقہ سکھنے میں امام ابو حذیفہ کے مختاج ہیں ، امام ابن معین نے کہا ابو حذیفہ ثفتہ ہیں اور کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈرنہیں ہے آپ پر کذب کی تبہت نہیں لگائی گئی۔

یزید بن هبیر و نے امام ابوصنیف کو (کوڑے) مارے کیونکہ جھڑت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے عہد وقضا قبول نہیں فرمایا تھا، کہا گیا ہے کہ حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے عہد وقضا قبول نہیں فرمایا تھا، کہا گیا ہے کہ حضرت امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ قرآن علی اس سال تک عشاء کے وضو ہے جمرکی ٹماز اواکی ہوئے اس جگہ پر حضرت امام نے ستر کرتے تھے، کہا گیا ہے کہ جس جگہ آ ہے وفن ہوئے اس جگہ پر حضرت امام نے ستر برار بارقرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔

نوح الجامع نے منا کہ امام ابوطنیفہ رضی اللہ عند فرماتے متے جو پچھ نبی پاک علیقی کی طرف سے آیا ہے وہ ہمارے سراور آنکھوں پراور جو پچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہوا اس میں سے ہم اختیار کرتے ہیں اور اس سے بعد باقی رجال ہیں ہم بھی رجال ہیں۔

ابن حزم نے کہا کہ تمام احتاف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امام البوطنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزد کیک ضعیف حدیث بھی قیاس سے بہتر ہے۔

یجیٰ القطان نے کہا واللہ ہم جھوٹ نہیں کہتے ہم نے ابوحنیفہ کی رائے سے بہتر رائے کسی کی ہیں ہیں ، اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کواپنالیا ہے۔۔۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہام احمد بن عنبل علیہ الرحمہ کے پاس جب امام ابوحنیفہ کا ذکر کیا جاتا تو آپ روتے اور آپ کیلئے دعاء رحمت کرتے تھے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ہے کہا گیا کہ کیا آپ نے ابوحنیفہ کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہے اور ایسا آدمی ہے اگر تیرے ساتھ اس ستون کا سونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کر بے تو ضرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام یجی بن معین علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے صرور دلیل قائم کر دے گا۔ حضرت امام یجی بن معین علیہ الرحمہ نے کہا کہ میرے

اس حنی فقہ پڑمل کر کے عبادات کو سی طریقے سے اداکرتے رہے اور کرتے رہیں گے تو حضرت امام ابو حقیفہ رضی اللہ عنہ بے شک اولیاء اللہ میں سے ہیں اور اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے اعلانِ جنگ ہے، خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اولیاء اللہ سے حجت کرتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ مردود جو اولیاء کرام مقربینِ بارگاہ اللہ یہ عداوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ آمین عداوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کا صدقہ ہمیں بخش دے۔ آمین

امام العلماء سندانحققین ولی کبیرامام اجل حضرت سیدابوالموا بب عبدالو ماب بن احمد بن علی بن احمد شافعی المصر ی المعروف الشعرانی کی کتاب

### ميزان الكبرى الشعرانيه

سے حضرت امام اعظم البوصنیفہ رضی اللہ عنہ کی تعریف وتو سیف حضرت امام سیدعبدالوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کا فہرب تدوین میں سب سے مقدم ہے اور اختیام میں سب سے مو خرہوگا چنانچ بعض اہل کشف کا یہی بیان ہے، باری تعالی نے اپنے وین اور بندوں کی امامت کیلئے ان کو پیند فرمایا ہے اور ان کے پیرو ہر زمانہ میں تا قیامت پڑھتے رہیں گے اور وہ پیروالیے رائخ القدم ہوں گے کہ اگر ان میں سے کی کوقید کردیا جائے یا پیلی جائے اور اس سے کہا جائے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ کے طریقہ کو چھوڑ دے تو وہ ہرگز اس کے چھوڑ نے کو منظور نہ کرے گا خدا تعالی ان سے اور ان کے تبعین اور ہر اس شخص سے جو آپ کے منظور نہ کر سے گا خدا تعالی ان سے اور ان کے تبعین اور ہر اس شخص سے جو آپ کے ادب کو ملحوظ رکھے اور تمام انکمہ رحمہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میر سے شخ حضر تعلی ادب کو ملحوظ رکھے اور تمام انکمہ رحمہم اللہ سے راضی رہے ۔ اور میر سے شخ حضر تعلی

( كتاب الوافي بالوفيات صه ٩٣٢٨٩/٢٤٨٥) ملخصاً

علامه صفدی علیه الرحمه نے حضرت امام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہ کا جوشا ندار ترجمہ کیا ہے گزشتہ اوراق میں آپ نے پڑھ لیا ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ علامہ صفدی علیہ الرحمہ نے حصرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی خود بھی اور دیگر ائمہ کرام ہے بھی شان بیان کی ہے مثلا حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کی خورت امام ما لک حضرت امام احمد بن ضبل حضرت امام شافعی حضرت امام بحی القطان، حضرت امام بحی بن معین وغیر ہم سے اور حضرت امام پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام پر جو بھی جرح کی گئی ہے ہر گز قابل النفات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی امامت فی الدین مسلم ہے اور آپ آئمہ اربعہ ہے ایک امام بیں اور کروڑوں کی تعداد میں آپ کے مقلدین بین میں ، جن میں محدثین ، مفسرین ، فقہاء، علاء، اولیاء کرام کشر میں آپ کے مقلدین بیں ، جن میں محدثین ، مفسرین ، فقہاء، علاء، اولیاء کرام کشر تعداد میں شامل بیں اور اللہ تعالی نے آپ کے علم کوکا نئات میں بھیلا دیا ہے اور لوگ

ے سوال کرنے کی حاجت نہیں۔ (ترجمہ: میزان شعرائی مدا/ ۱۳۲ – ۱۳۲)

پھر صفحہ ۱۲۸ پر فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہوا کہ انکہ مجتبدین کا امام اعظم الوحنینہ سایہ
الرحمہ کی تعظیم کرنا خابت ہے اور سب سے بزا شہوت امام مالکہ اور امام شافعی رحمہما اللہ
کے وہ دونوں قول گزر بچے اور جب ایسے بڑے ہوگ آپ کی تعظیم کرتے ہیں تو
دوسر ہے لوگوں کو ان اتول کی طرف جو امام صاحب یا ان کے متبعین کے بارے میں
منقول ہیں ہرگز توجہ نہ ہونی جا ہے۔

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی خواص علیہ الرحمہ کو بار ہا فرماتے سا ہے کہ تبعین ائمہ پراس شخص کی تعظیم واجب ہے جس کی ان کے ائمہ نے مدح اور تعریف کی جواس لیے کہ جب امام ند جب سی عالم کی مدح کرے گاتواس کے مقلدین پراپ امام کی تقلیم کے مقلدین پراپ امام کی تقلیم کے خور پراس عالم کی تعظیم اور اس کو وین خداوندی میں قول بالرأی سے منزہ خیال کرنا ضرور واجب ہے جوگا اور اصل وجہ اس کی ظاہر ہے میں قول بالرأی سے منزہ خیال کرنا ضرور واجب ہے ہوگا اور اصل وجہ اس کی ظاہر ہے اس کی خابر ہے اس کی خابر ہے اس کی خابر ہے اس کی خابر ہے کا در جہ شعرانی صدا / ۱۲۸)

حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور اس کا افسوں ہے کہ ایک شخص جو عالم مشہور تھے میرے پاس آئے اور میں اس وقت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے محامد اور منا قب لکھ رہا تھا ، انہوں نے ان کو بڑے فورے دیکھ کراپنی جیب سے چندر سالے نکا لے اور مجھ سے کہا کہ ان کو دیکھ وہیں نے دیکھا تو امام اعظم ابوصنیفہ علیہ علیہ الرحمہ کا ردتھا بھر تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تجھ جیسا آ دمی امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے کلام کو بجھ سکتا ہے جورد کرنے کی جرات کی جاس نے کہا کہ بیرد میں نے علامہ لخر الدین دازی علیہ الرحمہ کی تالیف سے لیا ہے میں نے جواب دیا کہ فخر دازی

خواص عليه الرحمه فرماتے ہيں كدا كرامام ما ايك عليه الرحمه اورامام شافعي عليه الرحمه كا مقلدانصاف كوكام ميس لائس تواييز اين آئمه يام موصوف عليه الرحمه كي تعريف س لینے پاکسی واسطہ ہے اس تعریف پرمطلع ہو جانے کے بعد ہرگز امام ابوحثیفہ علیہ الرحمه کے کسی قول کوضعیف نەقرار دیں۔ کیونکہ امام مالک علیہ الرحمہ کا میقول **پہلے گز**ار چکا ہے کہ امام ایوحنیفہ علیٰہ الرحمہ اگر جھے ہے اس ستون کے بارے میں مناظرہ کریں اور فرمادیں کہاس کا نصف حصہ جاندی ہے یا سونا ہے تواسیخ قول کی دلیل سے ثابت کریں الفاظ یمی ہوں امام مالک علیہ الرحمہ کے یا اور ہول کیکن مطلب یہی ہے۔ اورامام شافعي عليه الرحمد امام اعظم عليه الرحمه كي رفعت مقامي كي تعظيم كا صدوراي طرح ہوتا کہ نماز صبح میں (جوامام اعظم ابوحنیفہ کی قبر کے باس پڑھی ) دعائے قنوت کو باوجوداس کے ان کے نزدیک متحب ہونے کے ترک کر دیا تو بھی مقلدین برامام اعظم عليه الرحمه كاادب واجب مونے كيلئے كافى موتا جيسا كه كرر چكا۔ اور ولیدین مسلم کا بیتول که مجھ ہے ایک دفعہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تمہارے شہروں میں امام ابوحنیفہ کا ذکر کیا جاتا ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کرتب تہارے شہروں میں نہیں رہنا جا ہے ،اس قول کے بارے میں حافظ مزنی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ شخص ولیدین مسلم ضعیف اورغیر معتبر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امام مالک علیہ الرحمہ ہے اس قول کا ثبوت بھی ہوجائے تو ہم ہیں کہیں گے کہان کا بیمطلب تھا کہا گرتمہارےشہروں میں امام اعظم علیہالرحمہ کا تعظیم اورتو قع کے ساتھ تام لیا جاتا ہوتو پھرسی عالم کو وہاں رہنا مناسب نہیں اس لیے کہ ابوحنیفه علیه الرحمه کاغلم کافی ہے اور تمہارے شہر کے لوگوں کوامور دیدییہ میں کسی اور شخص

یے عاجز احقر غلام مصطفے نوری قادری اشر فی احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہمارے دور کے غیر مقلدین نام نہا داہل حدیث بھی حضرت امام اعظم ابوصنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے لگام ہیں ، واقعہ ندکورہ سے ان بدنصیبوں کوعبرت علیہ الرحمہ کے بارے میں بڑے بے اور حضرت امام اعظم ابوصنیفہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں مطریقہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں مطریقہ ادب اختیار کرنا جا ہے ، اللہ تعالی وحدہ لاشریک اپنے محبوبوں کا ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ نے تو آپ کا ترجمہ بڑا مفصل بیان کیا ہے کیکن میں عاجز اس پر ہی اکتفا کرتا ہے۔

حافظ الدنياامام ابن حجرعسقلاني عليه الرحمه كي كتاب

### تهذيب التهذيب

ے حضرت مام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ کا ترجمہ
امام حافظ این جمزع حسقلانی علیہ الرحمہ نے آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے
بعد آپ کے اساتذہ کرام کے کچھ اساء گرامی درج فرمائے پھر آپ کے شاگر دوں
کے نام ذکر فرمائے ۔ پھر حضرت سیدنا مولاعلی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا آپ کے والد
گرامی جناب حضرت نابت علیہ الرحمہ اور ان کی اولا دکیلئے دعا فرمانے کا ذکر کیا، پھر
ائمہ کرام ہے آپ کی توثیق وتعدیل بیان فرمائی جو پیش ضدمت ہے۔

امام موصوف کے مقابلہ میں ایک طالب علم سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے ، بلکہ ان دونوں کی مثال بادشاہ اور رعایا میں سے ادنی درجہ کے آ دمی کی یا ستار ہے اور آ فما ب کی سے تو جس طرح علماء نے رعیت کوا پنے بڑے امام اور خلیفہ پراعتراض کرنا حرام قرار دیا ہے تا وقت تکہ اس اعتراض کی کوئی واضح دلیل مثل آ فماب ندر کھتا ہوائی طرح مقلدین کوائمہ دین پراس وقت تک اعتراض کرنا صحیح نہیں جب تک وہ اپنے قول کی دلیل میں کوئی ایساام منصوص نہ پیش کریں جس میں تاویل کا بھی احتمال ہو۔

(ترجمه ميزان شعراني صدا/١٢٠)

حضرت امام شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اور شافعی خدہب کے ایک طالب علم (جو مجھ سے پڑھنے آیا کرتے تھے) حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی برائی بیان کیا کرتے تھے اور بید کہا کرتے تھے کہ ہیں ان کے شاگردوں کا کوئی کلام بھی منا گوارانہیں کرتا میں نے ایک دن ان کواس پر بہت ڈانٹالیکن وہ پھر بھی بازنہ آئے اور بھھ سے جدا ہوگئے ۔ خدا کی شان کہا کہ دن بلندمکان کے زینہ سے اس زور سے اور بھھ سے جدا ہوگئے ۔ خدا کی شان کہا یک دن بلندمکان کے زینہ سے اس زور سے گرے کہ ان کے کو بلے کی ہٹری ٹوٹ گئی اور ہمیشہ ٹوٹی رہی یہاں تک کہ بہت بر سے حال میں مرے اور مجھ عیادت کیلئے بلایا ، امام اعظم ابو صنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں کے ادب کی وجہ سے میں نے انکار کردیا کیونکہ وہ طالب علم ان کو براجانے تھے ۔ پس جان لواس کو اور تمام ائمہ اور ان کے تبعین کے بارے میں زبان رو کے رکھو کیونکہ وہ سے سید ھے راستے پر ہیں ۔ (والحمد لتّدرب العالمین)

(ترجمه میزان شعرانی صها/۱۲۹)

امام ابن تجرعلیه الرحمہ نے نقل فر مایا کہ جناب محمد بن سعد عوتی نے کہا کہ میں آ نے ابن معین سے سنا کہ وہ فر ماتے ہے کہ ابو صنیفہ ثقہ ہیں وہی حدیث بیان کرتے ہو گئے حفظ ہوتی تھی ،اور جو حفظ نہ ہوتی وہ بیان نہ کرتے ہے ،صالح بن محمد اسدی نے ابن معین سے بیان کیا ہے کہ ابو صنیفہ حدیث میں ثقہ ہیں ۔ ابو وہب محمد بن مزاحم نے کہا میں نے عبد اللہ بن مبارک سے سناوہ فر ماتے ہے کہ ابو صنیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں میں نے فقہ میں ان کی مثل نہ ویکھا اور عبد اللہ بن مبارک نے بیہ بھی فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعالی امام ابو صنیفہ اور امام سفیان کے ذریعے اگر میری مدد نہ کرتا تو میں بھی عام لوگوں جسیا ہی ہوتا۔

سلیمان بن ابوالینے نے کہا کہ ابوطنیفہ متی پر ہیزگار اور کئی آدمی ہیں ، روح بن عبادہ نے کہا ہیں ابوطنیفہ کے وصال کی خبرآئی بن عبادہ نے کہا ہیں ابن جرت کے باس تھا کہ اچا تک امام ابوطنیفہ کے وصال کی خبرآئی تو ابن جرت کے نے کہا (ابوطنیفہ کی موت ہے )علم رخصت ہوگیا ہے ابولغیم نے کہا کہ میں امام ابوطنیفہ مسائل میں بہت غور وفکر کرنے والے تھے، یجی بن معین نے کہا کہ میں نے امام ابوطنیفہ مسائل میں بہت غور وفکر کرنے والے تھے کہا تھا ہم جھوٹ نہیں کہتے ،ہم نے ابوطنیفہ کی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں کہتے ،ہم نے ابوطنیفہ کی رائے سے اچھی رائے کی کنہیں تی ،اور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنا لیا ہے۔

ر بھے وحرل نے کہا کہ ہم نے امام شافعی علیہ الرحمہ ہے سنا و ، فرمات تھے کہ لوگ فقہ میں ابو تعنیفہ کے تماج ہیں۔

امام ابوبوسف قاصی نے کہا کہ میں امام ابوصیفہ کے ساتھ جارہاتھا کہ کی نے کہا کہ میں امام ابوصیفہ نے فرمایا کہ میں پندنہیں نے کہا کہ بیابوصیفہ میں جورات کونہیں سوتے ،امام ابوصیفہ نے فرمایا کہ میں پندنہیں

کرتا کہ لوگ میرے متعلق وہ کہیں جو مجھ میں نہیں ہے اس کے بعد آپ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، حسن بن عمارہ نے امام ابوصنیفہ کوشل دینے کے بعد کہا کہ ابو حنیفہ نے سے میں سال تک روزہ رکھا ہے۔ ابن داؤدخریبی نے کہا کہ لوگ ابو حنیفہ کے بارے میں یا جابل ہیں یا حاسد ۔ (یعنی دو مخالف ہیں ان میں یا تو جہالت کی وجہ سے مخالف کرتے ہیں یا جسد کی وجہ سے مخالف کرتے ہیں یا جسد کی وجہ سے

کی بن ضریس نے کہا کہ میں جناب خیان کے پاس تھا ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ ابوطنیفہ پراعتراض کی وجہ کیا ہے، تو سفیان نے کہا کہ کیا ہوا ہے تواس آدمی نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ سے ساہوہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کتاب اللہ نے کہا کہ میں نے ابوطنیفہ سے ساہوں اگر نہ طے تو رسول اللہ فائیلی کی سنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر نہ طے تو رسول اللہ فائیلی کی سنت سے دلیل پکڑتا ہوں اگر نہ طے تو صحابہ کرام میں ہے کہی کے قول سے دلیل پکڑتا ہوں تو جب معاملہ ابراہیم شعمی ماین سیرین عطاوغیر ہم (لینی تابعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے ماین سیرین عطاوغیر ہم (لینی تابعین) تک پہنچتا ہے تو اس میں جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ای طرح میں اجہ زاد کرتا ہوں۔

امام این جرع قلانی علی الرحم فرماتے بیں کہ عبدالحمید حمانی کی روایت سے
کتاب التر ندی میں آپ سے بر روایت بھی ہے کہ امام ابوضیفہ نے فرمایا کہ میں نے
عبر جعفی سے بر اجھوٹائمیں دیکھا اور عطاء سے افضل کوئی ٹمیں دیکھا اور نسائی کی کتاب
میں آپ کی سند سے بیر روایت ہے کہ جو محض کی جانور کے ساتھ برائی کر ہے تو اس پر
حدثہیں ہے ۔ آخر میں امان ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابوضیفہ کے
مناقب بہت زیادہ ہیں ۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہواور جنت الفردوس میں آپ کا
مسکن کرے (آمین)

(تہذیب التہذیب صد ۱۳۲۹ کا ۱۳۲۳)

### امام حافظ احمد بن عبدالله بن صالح ابوالحن العجلى كى كتاب ت**اریخ الثقات**

### سامام ابوحنيفه عليدالرحمه كاترجمه

امام على عليه الرحمه الا الصيل متوفى عيل - امام على عليه الرحمه في حضرت امام البوصنيفه عليه الرحمه كوثقات مين واخل كيا جاى ليه تاريخ الثقات مين آب كاذكر كيا جه اور جرح كا ايك لفظ بحى استعال نهين كيا - امام على في فرمايا كه نعمان بن الما بيت البوصنيفه كوفى بيمى من مرهط حمزة الزيات و كان خزازا يبيع الحرويروى عن السماعيل بن حماد بن أبى حنيفه قال نحن صن ابتاؤ فأس الاحرام ولد حدى السنع مان سنة ثمانين و ذهب جدى ثابت الى على وهو صغير فدعا له بالبركة فيه و في ذه باته -

(تاریخ الثقات صده ۵۵ ، مطبوعه مکتب الاثرید الفضل مارکیث اردو بازار الا مور)

ذکوره سطور کا خلاصه بید ی کرآپ کا نام نعمان بوالد کا نام ثابت به آپ

ریشی کیڑے کا کارو بارکرتے تھے اور آپ کے پوتے اساعیل نے کہا کہ ہم اہل فارس

میں اور آزاد میں اور میرے داوا جناب ثابت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں

عاضر ہوئے تو آپ نے جناب ثابت اور ان کی اولاد کیلئے برکت کی دعافر مائی ہے۔

مام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقاف میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

ام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقافت میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

ام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقافت میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

ام مجلی نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کو ثقافت میں داخل کیا اور جرح کا ایک لفظ بھی نہیں کہا

حافظ ابن حجر عسقلانی علیه الرحمه نے حضرت امام اعظم الوحنیفه رضی الله عنه کا جوتر جمه بیان کیا ہے اس میں آپ کا ثقه ہونا ،سچا ہونا ہتقی پر ہیز گار ہونا ، یجیٰ بن سعید قطان علیه الرحمہ جیسے ناقد رجال کا آپ کے اقوال کوا پنانا ً

اورامام ابوصنیفہ کا ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور آپ کا سب سے بڑا فقیہ ہونا ،تیس سال تک روزہ رکھنا اور آپ پر اعتراض کرنے والا یا جابل ہوگا یا حاسد ہوگا اس کا بیان کرنا اور آپ کا سب سے پہلے کتاب اللہ سے دلیل پکڑنا پھر رسول اللہ فائیلی کی سنت سے دلیل پکڑنا پھر اقوال صحابہ کرام سے دلیل پکڑنا اس کے بعد اپنا اجتہاد کرنا ، بیان کیا ہے اور امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن ججر عسقلانی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابن جبر عالیہ کلم بھی یہاں پر بیان نہیں کیا۔

عالانکه خطیب بغدادی کی جرح ، ابن حبان کی جرح ، عقبلی کی جرح وغیرہ آپ کے پیش نظر تھی اس کے باوجود جرح کا ایک کلمہ بھی ذکر نہ کیا بلکہ آپ کا تقہ صدوق ہونا اورصاحب مناقب کشر ، ہونا بیان کیا ہے جس ہے یہ بات بہجم آتی ہے کہ ابن حجر علیہ الرحمہ نے بھی دیگر انسہ کی طرح ان کتب میں نہ کور ، کو نہ لاکق ذکر سمجھا اور نہ قابل التفات ۔ کیونکہ آپ کی مامت فی الدین مسلمہ ہے آپ جلیل القدر امام بیں اور اولیا وکا ملین میں سے جی (رضی اللہ عند)

## امام محدث فقيدا بن اثير عليه الرحمه كى كتاب حامع الاصول فى احاديث الرسول سام الوحنيفه عليه الرحمه كاثنا ندارترجمه

امام ابن اثیرعلیہ الرحمہ آپ کا نام وغیرہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: امام فقیہ الکوفی ۔۔۔ آپ کے والد جناب ثابت اسلام پر پیدا ہوئے اور جناب ثابت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ثابت اور ان کی اولا دکیلئے برکت کی دُعافر مائی۔

امام الوصنیفہ کے زمانے میں چارصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود سے ،حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بھرہ میں ،حضرت عبداللہ بن الی او فی رضی اللہ عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عنہ کوفہ میں حضرت ابوطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ مکۃ الممکر مہیں بعد چندسطور آپ کے اسما تذہ وشاگر دوں کا بیان کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ آپ خوبصورت چبرے والے ،خوبصورت گفتگو کرنے والے ،اچھی مجلس والے بہت زیادہ مہر بانی سخاوت کرنے والے پھر فرماتے ہیں کہ: امام شافعی علیہ الرحمہ نے امام ما لک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوصنیفہ کود یکھا ہے تو امام ما لک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوصنیفہ کود یکھا ہے تو امام ما لک رحمہ اللہ کو کہا کیا آپ نے ابوصنیفہ ایسے آوی خور ماری ہیں اگر تیرے ساتھ اس ستون کے ہونے کے ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو خور دارس پردلیل قائم کردیں گ

نیزاهام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا کہ جوخص فقہ میں کمال حاصل کرنا چاہتو وہ فقہ میں امام ابوحنیفہ کامختاج ہے، امام ابن اشیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ابوحنیفہ کے مناقب وفضائل کی شرح کی طرف گئے تو بات بہت طویل ہوجائے گی۔ بے شک آپ عالم، عالل، زاہد، عابد، پر ہیزگار، متقی اور علوم شریعت میں پندیدہ امام ہیں۔ آپ کی طرف جومنسوب کیا گیا ہے کہ آپ خلق قرآن، قدریہ، مرجیہ کا اعتقادر کھتے تھا ہیں۔ آپ بالکل بری ہیں۔

اوراس سے بری ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ کا ذکر آفاق میں پھیل گیا ہے اور آپ کاعلم زمین میں پھیل گیا ہے اور اگر آپ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق نہ دیئے جاتے تو ایک جم غفیر آپ کے قول، رائے کی طرف رجوع نہ کرتا اور ایک حصہ آپ کی تقلید نہ کرتا۔ (جامع الاصول من احادیث الرسول صہ ۱۳/۹۵۲)

معلوم ہوا کہ امام ابن اشیر علیہ الرحمہ کے نزدیک آپ کے فضائل ومناقب بہت زیادہ ہیں ائمہ کرام شل امام شافعی امام مالک رحمہما اللہ نے حضرت امام کی تعریف کی ہے امام ابو حذیفہ تقوی پر ہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ، امت کا ایک جم غفیر آپ کا مقلد ہے ۔ آپ پر اعتراضات باطل ہیں وہ لائق التفات ہی نہیں جیسا کہ امام ابن اشیر علیہ الرحمہ کی تحریر سے واضح ہے۔

ام ابن اشرعلیه الرحمه نے آپ پر جرح کا ایک لفظ بھی استعال نہیں کیا ، معلوم ہوا کہ امام ابن اشرعلیه الرحمه کے نزدیک امام ابوطنیفه رحمه اللّه کی امامت فی الدین مسلمہ ہے اورآپ پر جرح کی طرف بالکل النفات نہیں کرنا جا ہے۔

### امام محدث جمال الدين مرّ ى رحمه الله كي تصنيف تهدّ بيب الكمال

### ے امام ابوحنیفہ رحمہ الله کی توثیق و تعدیل

امام مِرِّ ی علیہ الرحمہ نے جوحفرت امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے اس
کی تلخیص حاضر خدمت ہے: آپ کے والد ثابت رحمہ اللہ اسلام پر بیدا ہوئے ،
جناب ثابت اوران کی اولا دکیلئے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے دعاء برکت فرمائی
ہے ، محمہ بن سعدعونی نے کہا کہ میں نے یجی بن معین سے سناوہ کہتے کہ ابوطنیفہ ثقہ ہیں
وہی حدیث بیان کرتے ہیں جوحفظ ہو۔ صالح بن محمد اسدی حافظ نے کہا کہ ابن معین
کہتے تھے کہ ابوطنیفہ ثقہ فی الحدیث ہیں۔

محمد بن محرز نے یکی بن معین سے روایت کی ہے کہ ابو حذیفہ کے ساتھ کوئی ڈر نہیں اور کبھی یہ کہا کہ ابو حذیفہ جارے نزویک سے ہیں ان پر کذب کی کوئی تہمت نہیں ہے۔ بعد چند سطور لکھتے ہیں کہ جنا ب عبد اللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ابو حذیفہ اور سفیان کے ذریعے میری مدد نہ کرتا تو ہیں بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہوتا۔ احمد بن صباح نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا انہوں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سنا انہوں نے امام الک علیہ الرحمہ سے کہا کیا آپ نے ابو صنیفہ کو دیکھا تو کہا ہاں دیکھا ہے، پھر فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ اس ستون کو سونے کا ہونے کے بارے میں گفتگو کریں تو ضرور ولیل قائم کردیں گے۔

روح بن عبادہ نے کہا کہ میں ابن جریج علیہ الرحمہ کے پاس تھا کہ ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی وفات کی خبر آئی تو استر جاع کے بعد کہا کہ علم رخصت ہوگیا ہے۔ یزید بن ہارون علیہ الرحمہ سے بوچھا گیا کہ ابوحنیفہ اورسفیان میں سے بوا

نقیہ کون ہے تو کہا کہ ابو حنیفہ بڑے فقیہ ہیں۔ امام عبداللہ مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ لوگوں سے بڑے فقیہ ہیں میں نے فقہ میں ان کی مثل نہیں ویکھا۔

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلہ پر امام ابوحنیفہ اور امام سفیان جمع ہوجائیں تو پھر کون ہے جوان کا سامنا کر سے نیز عبدالله بن مبارک نے یہ بھی فرمایا کہ جب ابوحنیفہ اور سفیان دونوں کسی مسئلہ پر جمع ہوجائیں تو وہ مسئلہ قوی ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اگر کسی کو رائے کے ساتھ کہنا لائق ہے تو پھر ابوحنیفہ کولائق ہے کہ اپنی رائے سے بیان کریں۔

جناب سفیان نے فرمایا کہ اگر تو باریکیوں کے جاننے کا ارادہ کرے تو پھر ابوصنیفہ کولازم بکڑ لے عبداللہ بن داؤدخریبی نے کہا کہ اہل اسلام پرواجب ہے کہوہ امام ابوصنیفہ کیلئے دعا کیا کریں کیونکہ انہوں نے سنت اور فقہ کو محفوظ کیا ہے۔

(تهذيب الكمال صه ٣٣٢/٢٩)

احدین محمد بلخی نے کہا میں نے شدادین حکیم کوفر ماتے سنا ہے وہ کہتے تھے میں نے ابوطنیفہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ جناب کی بن ابراہیم علیہ الرحمہ نے فر مایا کہ ابوطنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

امام یجی بن معین کہتے تھے کہ میں نے یجی بن سعید قطان سے سناوہ فرماتے سے کہ اللہ کی قتم ہم جھوٹ نہیں ہولتے ہم نے ابوطنیفہ علیدالرحمہ کی رائے سے کوئی اچھی

حضرت عبدالله بن مبارک علیه الرحمه نے فرمایا که میں نے امام ابوحنیفه علیه الرحمه ہے کوئی بڑا پر ہیز گارنبیں ویکھا۔

ر تہذیب الکمال صد ۲۹ میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ عقل والا، زیادہ پر ہیز گاران سے زیادہ افضل نہیں ویکھا۔

زیادہ افضل نہیں ویکھا۔

(تہذیب الکمال صد ۲۹ میں)

#### خلاصه کلام:

حضرت امام مزی علیہ الرحمہ نے تہذیب الکمال میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کیا ہے جسیا کہ گزشتہ سطور میں ندکور ہے، اورامام مزی علیہ الرحمہ نے حضرت امام ابوحنیفہ پر جرح کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوحنیفہ پر جرح باطل ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور آپ کے نزدیک بھی حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی مامت فی الدین ایک مستمہ چیز ہے۔

قار کین گرای قدر! الحمد للد آپ پر واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت امام اعظم البوضيف در ممة اللہ تعالی علیه ایک جلیل القدر عظیم الثان کبیر الشرف مجہد مطلق ثقه شبت اور اعلی ورجہ کے امام جیں جن کی امامت فی الدین مسلم ہے ۔ جلیل القدر ائمہ اسلام نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ،ان کی تعریف وقو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب نے خراج عقیدت پیش کیا ہے ،ان کی تعریف وقو صیف کی ہے اس باب میں جن کتب ہے آپ کی شان میان کی گئی ہے وہ یہ ہیں ۔

رائے والانہیں سااور ہم نے آپ کے اکثر اقوال کو اپنالیا ہے۔ یکی بن معین نے کہا کہ یکی بن سعیداہل کوفہ کے مطابق فتوی دیتے تضاوران کے اقوال میں سے ابو صنیفہ کے قول کو بیند کرتے تصاور ابو صنیفہ کی رائے کی اتباع کرتے تھے۔

(تهذيب الكمال صد ٢٩ ١٣٣/٣٣)

ر بیج فرماتے تھے کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ ۔ لوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے تاج ہیں ۔

یکی بن حرملہ نے کہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے سناوہ فرماتے تھے کہ اور ملہ نے بہا کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمہ بیں، جو فقہ میں کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ امام شافعی علیہ الرحمہ بیکھی فرماتے تھے کہ فقہ میں ابوحنیفہ کو تو فیق وی گئی ہے جو کمال حاصل کرنا جا ہے تو وہ ابوحنیفہ کامختاج ہے۔

اسد بن عمرونے کہا کہ ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس سال عشاء کے ضو سے فجر کی نماز اوا کی ہے آپ کا رات کو معمول ہوتا تھا کہ اکثر طور پر آپ ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن مجید تلاوت کر لیا کرتے تھے اور آپ کے رونے کی آواز (خوف الہی کی وجہ ہے ) آپ کے پڑوی بھی سنتے تھے اور آپ پر ترس کرتے تھے اور جس جگہ آپ مدفون ہیں وہاں پر آپ نے ستر ہزار بارقر آن مجید تلاوت کیا ہے۔

(تهذيب الكمال صد ٢٩/٣٣٨)

کی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اہل کوفہ کے پاس بیشا ہوں لیکن میں نے امام ابوصنیف علیہ الرحمہ بروار ہیز گارنہیں دیکھا۔ (تہذیب الکمال صد۲/۲۹۳۹)

## حضرت امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں عمر مقلدین حضرات کے تا ترات

غیرمقلدین وہابیہ کے بہت بڑے عالم اور شخ الکل علامہ نذیر حسین وہلوی
نے اپنے فقاوی نذیر بیصہ ا/ ۱۷۷ پر حضرت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے ہیں لکھا
ہے کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ مجہد مطلق بلاریب ہیں، پھرصہ ا/ ۱۷۹ پر آپ کوامام اعظم
کہا۔ نیز صہ ا/ ۱۵ کر لکھا کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں نیز صہ
ا/ ۱۹۵ پر لکھا ہے کہ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے ان ندکورہ سطور سے یہ
بات واضح ہے کہ نذیر حسین وہلوی وہابی کے نزویک امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ

🖈 امام بين آپ كيلئے رحمة الله عليه كى وعاكر ني حابية ،

ا په محتدمطلق بلاریب بین-

القداكرآپ كاكاب --

غیر مقلدین کے شخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری اپنے فناوی ثنا ئیرصہ الاسم ہم پر لکھتے ہیں کہ امام المحتاطین امام ابوصنیفہ ( یعنی جولوگ دین میں احتیاط کرنے والے ہیں امام ابوصنیفہ ان کے بھی امام ہیں ) نیز صہ الاحمام برلکھا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔ نیز صہ الاحمام برآپ کولکھا '' امام الاعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ'' نیز صہ الاحمام بیں ۔ نیز صہ الاحمام بیت کہ اماموں اور جم تہدوں اور محدثین کی تو ہین کرنا اُنہیں برا بھلا کہنا ، ان سے بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔خصوصاً چاروں امام ، امام ابوحنیفہ علیہ بغض رکھنا ، وشمنی رکھنا ، مسلمان کا کام نہیں ۔خصوصاً چاروں امام ، امام ابوحنیفہ علیہ

" تبييض الصحيفه ، السراج الهنير ، جأمع بيأن العلم ، الانتقاء ، اخبار ابي حنيفه ، مناقب الانهه ، فهرست ابن نديم ، البدايه والنهاية ، مرأة الزمان ، المختصر في اخبار البشر ، تأريخ ابوالفداء ، تأريخ ابن الوردي ، شذرات الذهب ، آثار البلاد ، جامع المحقدمات ، النجوم الزاهرة ، اثاريخ بغداد ، حيامة المضيلة في طبقات السنية ، حياوة الحيوان ، تأريخ بغداد ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، كتأب الوافي بالوفيات ، ميزان الكبري للشعراني ، تهذيب التهذيب ، تأريخ الثقاري ، جأمع الاصول ، تهذيب الكمال "

کے کر بیٹھ گئی ہے، ہرخص ابو حنفیہ ، ابو صنیفہ کہدر ہاہے کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے آؤ امام ابو صنیفہ کہد دیتا ہے بھراُن کے بارے میں ان کی تحقیق سے ہے کہ وہ تمین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ اگر کوئی بہت بڑا احسان کرے تو وہ انہیں سترہ حدیثوں کے عالم گردانتا ہے، جولوگ استے جلیل القدرامام کے بارے میں سی نقطہ نظر رکھتے ہوں ان میں اتحادہ کیک جہتی کیوں کر بیدا ہو سکتی ہے۔ ''یا غربۃ العلم انمااشکوشی وحزنی الی اللہ''

(واؤدغزنوی صد ۱۳۱۱ ـ ۱۳۱۱ مطبوعه فاران اکیڈی اردوبازارلا مور)

نیزائی کتاب کے صد ۷ ۲ پرتم ہے کہ مولا ناخمد ابراہیم سیالکوئی ہماری جماعت کے
مشہور مقدر علماء میں سے تھے انہوں نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں امام
ابوحنیف کی مرح وتو صیف اوران کے خلاف رجاء وغیرہ الزامات کے دفعیہ میں آٹھ صفحات وقف کیے ہیں اور مقدر مشاہیر علماء سلف مثلا امام ابن تیمیہ امام ذہبی ، ابن جمر
اور علامہ شہرستانی کے اقوال نقل کر کے یہ بتلایا ہے کہ السناس فی ابی حنیف محاسد او
حاصل یعنی حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے تن میں بُری رائے رکھنے والے کہ الوگ تو صاسد ہیں اور کھنے والے کہ الوگ تو صاسد ہیں اور کھنے والے بہو

پھرکسی جگہ ان کا ذکر امام اعظم ہے تام ہے کرتے ہیں کسی جگہ سید تا امام الوحنیف کہ کہ کرادب واحتر ام ے ذکر کرتے ہیں اور حضرت الا مام الاعظم کے خلاف جوسب سے زیاوہ تکلین حملہ امام سفیان کے حوالہ سے بروایت نعیم بن حماد کیا جاتا ہے اس پرمعقول اور مدلل جرح کر کے ثابت کیا ہے کہ نعیم بن حماد سنت کی تقویت میں اور امام ابو حنیف کی بدگوئی میں جموئی حدیثیں اور من گھڑت حکایات وضع کر لیا کرتا تھا اور امام ابو حنیف کی بدگوئی میں جموئی حدیثیں اور من گھڑت حکایات وضع کر لیا کرتا تھا اور

الرحمه، امام ما لك رحمة الله عليه، امام شافعي رحمة الله عليه، امام احمد بن عنبل رحمة الله كي ا توجين كرنا \_

ان ہزرگان دین کو ہرائی ہے یا دکر ناان ہے دشمنی رکھنا صرتے ہے دین ہے، (نوٹ) موجودہ دور کے غیر مقلدین حضرات کاش اپنے شیخ الاسلام کی اس تھیجت کو پڑھ کرعمل کرتے اور ائمکہ کرام اولیا ء کرام کی دشمنی ہے بازر ہے خصوصا حضرت امام ابوضیفہ علیہ الرحمہ کے بغض ہے دورر ہے۔

علامه ثناء الله امرتسري كي تحريب جوباتين نابت ہوئيں۔

- ۵ حضرت ابوصنيفه عليه الرحمه امام بين -
- 🖈 🌎 ت كيليّ رحمة الله عليه كي دعاكر في حاسبت -
  - المام الحناطين بير
    - اپام اعظم ہیں۔
- الله الله المرتاص على المرتاب الفاظ على المرتاص على المرتاص على المرتاص على المرتاب الفاظ على المرتاب المرتاب

غیرمقلدین کےعلامہ داؤدغز نوی کے تأثر ات

علامه ابو بمرغز نوی لکھتے ہیں کہ

ائمَه کرام کاان کے دل میں انتہائی احتر ام تھا، حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہائم گرامی بے حدعزت سے لیتے تھے، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ جماعت اہل حدیث کی تنظیم سے متعلق گفتگو ہوئی، بڑے درد تاک لیجے میں فرمایا: مولوی اسحاق جماعت اہل حدیث کو حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بددعا نذر حسین دہلوی اپنی کتاب معیار الحق میں امام ابو حنیفہ کے تا بعی ہونے کی بحث کرتے ہوئے کی وہ ہمارے پیشوا ہیں اور ہم ان کے امرِ حق میں پیرو ہیں ، ان فضائل سے جو فی الواقع بھی ہوں اور ساتھ اسناد سیج کے ثابت ہوں ۔۔ اور اس میں امام صاحب کی کسرِ شان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بعی ہونے پر صاحب کی کسرِ شان اور فدمت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی فضیلت تا بعی ہونے پر موقو ف نہیں ، ان کا مجتمد ہوتا اور شیع سنت اور شقی پر ہیز گار ہوتا کافی ہے ان کے فضائل میں اور آ بیکر یمہ نہیں ، ان کا محتمد ہوتا اور شیع سنت اور شقی کے ہیں گار ہوتا کافی ہے ان کے فضائل میں اور آ بیکر یمہ نہیں ، ان کو مکھ عند اللہ اتھا کھ' زیمنت بخش مرا تب۔

(داؤدغزنوي صه ١٤٧)

نیز ای کتاب بیس فرکور ہے کہ اور ہمارے مدرسہ کا حال سنے ایک روز حضرت والد بزرگوار (مولانا عبدالجبارغزنوی) کے درس بخاری بیس ایک طالب علم فنے کہہ ویا کہ امام ابوحنیفہ کو پندرہ حدیثیں یاد ہیں اور سے کہ اور سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں ۔ والد صاحب کا چبرہ مبارک غصہ ہے سرخ ہو گیا اس کو حلقہ درس سے نکال ویا اور مدرسہ سے بھی خارج کر دیا اور بفحولنے اتقوا فراستہ الموصن فائه ینظر بنوس الله فرمایا کہ اس شخص کا خاتمہ دین حق پرنہیں ہوگا ایک ہفتہ نہیں گزراتھا کہ معلوم ہوا کہوہ طالب علم مرتد ہوگیا ہے۔ (اعاذنا الله من سوء النجاته می) (واؤدغزنوی صریم ۲۸) نوٹ: کاش کہ آج کل کے نیرمقلدین اس واقعہ کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔

اس ساری بحث کوآخر میں مولا نامحمد ابرہیم اس فقرہ کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔

خلاصۃ ااکلام ہے کہ فیم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کی روایت کی بناء پر
حضرت امام ابو حذیفہ بھیے بزرگ امام کے حق میں برگوئی کریں جن کو حافظ ذہبی ہیںے
ناقد الرجال امام اعظم کے معزز لقب سے یاد کرتے ہیں اور حافظ ابن کشر البدایہ
والنہایہ میں آپ کی نہایت تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حق میں فرماتے ہیں احد
انسہ قد الاسلام و سیادہ الاسلام واحدا اس کان العلماء واحد الانب قد الاس بعقہ
اسمحاب السدام و سیادہ الاسلام واحدا اس کان العلماء واحد الانب اللہ السبوعة میں کرتے ہیں کہ اور خود خریجی سے قبل
اسمحاب السبدام و سیادہ الاسلام واحدا اس کان العلماء واحد الانب الام ابوضیفہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز وں میں امام ابوضیفہ کیا کے دعا کریں کیونکہ انہوں نے کہا لوگوں کو مناسب ہے کہ اپنی نماز وں میں امام ابوضیفہ کیلئے دعا کریں کیونکہ انہوں نے ان پرفقہ اور سنن (نبویہ) کو مفوظ رکھا۔

(داؤدغزنوى صهر ٢٥٨\_٣٧٨)

نیزای کتاب میں فدکور ہے کہ نواب صدیق حسن خاں جن کا ذکر بعض طقوں میں اہانت اور تحقیر کے ساتھ کیا جاتا ہے اپی مشہور تصنیف الحطہ فی ذکر الصحاح اور تبع تابعین کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ نی تابیق کی نسبت سے بہتیر اطبقہ ہے اور اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تبع تابعین میں سے اس طبقے کے اکابر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ کہ ان تبع تابعین میں سے (حضرت) امام جعفر صادق امام اعظم ابو صنیف "، امام مالک "، امام شافع "، امام اوزاع " وغیر جم ہیں اور نبی ٹائیٹ کے ارشاد کے مطابق یہ تین زمانے (صحابت ابعین ، تبع تابعین ) خیرو برکت کے ہیں اور یہی اسلام کے صدراول اور جمارے سلف صالح ہیں جن سے خیرو برکت کے ہیں اور یہی اسلام کے صدراول اور جمارے سلف صالح ہیں جن سے ہر باب میں سند پیش کی جاسکتی ہے۔ (داؤدغر نوی صد ۲۵۹)

(کوفه) میں آپ نے ولادت فرمائی وہ علوم دینیہ (قرآن وحدیث) کا مرکز تھا اور آپ کے زمانے میں وہاں ہر گھر میں کتاب اللہ وحدیث رسول الله تُلَاثِیْقِ کا درس ہوتا تھا، بھلا جس شہر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تھم سے تعمیر کیا گیا ہوجس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بسایا ہواور جس کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے اپناوار الحکومت بنایا ہووہ کتاب وسنت کی یونیورٹی کیوں نہ بنتا؟

علوم اسلامیه کا جیف کالج کیوں نه کہلاتا اور قرآن وسنت کی تعلیم وینے والے پرٹیل و پروفیسر کیوں نه بیدا کرتا؟ پیدهفرت عمر وعلی رضی الله عنهما ہی کی مساعی جیلہ کا متیجہ تھا کہ بیدو آبا وشہر علاء دین اساتذہ قرآن اور مدرسین حدیث کاسنٹرین گیا۔ حضرت امام صاحب رحمة الله علیہ نے بھی اُنہی کوفی اساتذہ سے تعلیم پائی، چنانچہ فقہ حمادین الیسلیمان ایسے فقیہ سے پڑھی۔

مشہوراسا تذہ حدیث کے حلقہ درس میں آپ خبر واثر کی تخصیل کیلئے بیٹے چانچہ ابواسحاق السبعی ،عطاء بن ابی رباح ، نافع (مولائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ) ،عارب بن د ثار ، بیٹم بن حبیب ، ہشام بن عروہ ،ساک بن حرب ،محد بن منکد راور امام مالک بن الس ایے علاء حدیث ہے ساع کیا ،کوفے کا کوئی ایسا محدث نہ تھا جس امام مالک بن الس ایے علاء حدیث ہے ساع کیا ،کوفے کا کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث نہ پڑھی ہو۔ (سیرت الائمہ صدیم ۵۵ میں ۵۲ کے حدیث نہ پڑھی ہو۔ (سیرت الائمہ صدیم ۵۵ میں کے قول وفعل نیز صدے ۵۷ پر آپ کو بلند با پیفقیہ اور صاحب مقام رفع تسلیم کیا گیا ہے آپ کا قول وفعل قر آن وحدیث کے مطابق تھا ، اور اس کے خلاف نہ بھی کوئی لفظ منہ سے نکا لیے اور نہ خود اس کے مخالف میں گیا ہے۔

### امام الو مإبيدا ساعيل د ہلوي

كى زبانى حضرت امام ابوحنيفه عليه الرحمه كي شان

مرزاجرت وہلوی نے اپنی کتاب حیات طیبہ میں جو کہ اساعیل وہلوی کے حالات زندگی پر لکھی ہے اس میں اساعیل وہلوی کی زبانی بیان کرتا ہے جب اساعیل وہلوی سے حفزت امام ابوحنیفہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب ویا: آپ کا اصلی نام نعمان ہے اور کنیت ابوحنیفہ ہے اور لقب امام اعظم ہے۔۔۔۔ آپ ۸ججری میں بیدا ہوئے ۔۔۔ آپ کے والد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وعائے خیر وی میں بیدا ہوئے ۔۔۔ آپ نے کی حجائی آئھ ہے و یکھا تھا اور آپ کو تا بھی ہونے کا افتخار بھی ماصل تھا۔۔۔ میں تو ادر تخ پر مجری حاصل تھا۔۔۔ میں تو ادر تخ پر مجروسہ کر کے یہ کہ سکتا ہوں آپ نے اپنے بھین کے حاصل تھا۔۔۔ میں تو ادر تخ پر مجروسہ کر کے یہ کہ سکتا ہوں آپ نے اپنے بھین کے خام میں اللہ عنہ کو دیکھا تھا جو رسول مقبول تالیق کے خدمت گزار تھے۔۔۔ (حیات طیبہ صدیم میں ملخصاً خدمت گزار تھے۔۔۔ (حیات طیبہ صدیم میں ملخصاً

### غير مقلدمولوي عبدالمجيد سومدروي

كامام ابوطنيفه عليه الرحمه كمتعلق تأثرات

مولوی عبدالجید سوہدروی اپنی کتاب سیرت الائمہ میں صدیم ۲۵ تا ۲۵ تک آپ کا ذکر خیر کیا ہے جس کی تلخیص حاضر خدمت ہے:

آپ کا لقب امام اعظم ہے، ۸۰ ججری میں ولادت ہوئی ۔جسشہر

کرتے تھے بلکہ تجارت کر کے اور اپنی روزی کما کر کھاتے تھے۔

سبحان الله كميم مختصر الفاظ مين كس خوبى سے سارى حيات طيب كا نقشه سامنے ركھ ديا ہے اور آپ كى زندگى كے ہم علمى اور عملى شعبداور قبوليت عامداور غنائے قلبى اور احكام وسلاطين سے بين تعلقى وغيرہ فضائل ميں سے كى بھى ضرورى امركو چھوڑ كرنہيں ركھا۔

اسی طرح ای کتاب میں امام یجی بن معین علیہ الرحمہ نے قبل کر کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا امام ابو حقیقہ علیہ الرحمہ میں کوئی عیب نہیں اور آپ کسی برائی ہے متہم نہ تھے۔

(تاریخ اہل حدیث صد ۸)

نیز ای صفحہ پر نیچے حاشیہ پر لکھا ہے کہ امام کی بن معین جرح میں متشدد دین سے تھے باوجوداس کے وہ امام ابوصنیف رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی جرح نہیں کرتے۔

نیز سیالکوٹی صاحب نے تاریخ اہل صدیث کے صدا ۸ پر لکھا ہے کہ ابن مجر رحمۃ اللہ علیہ آپ تہذیب التہذیب میں ۔۔۔ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے ترجمہ میں آپ کی دینداری اور نیک اعتقادی اور صلاحیت عمل میں کوئی بھی خرابی اور کسر بیان نہیں کرتے بلکہ بزرگان وین سے ان کی از حد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں 'نہیں کرتے بلکہ بزرگان وین سے ان کی از حد تعریف نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں 'دانیاس فی ابی حنیف ماسد و جامل '' یعنی حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ متعلق (بری رائے رکھنے والے) لوگ کچھ تو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ متعلق (بری رائے رکھنے والے) لوگ کچھ تو حاسد ہیں اور کچھ جاہل ہیں۔ سیان اللہ کیسے اختصار سے دوحرفوں میں معاملہ صاف کردیا ہے۔

(تاریخ الل حدیث صدا ۸۲۸مطبوعه مکتبه قد وسیداردوبازارلا بور) سیالکوٹی صاحب نے تو کافی طویل تذکرہ امام کیا ہے طوالت سے بیجتے

### غيرمقلدين كےعلامة محمد ابراجيم سيالكوئي

کے تا ترات امام صاحب علیہ الرحمہ کے بار ہے میں علامہ ابراہیم سیالکوٹی پیشوائے وہا ہیہ نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں آپ کا ذکر مبارک بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے اور آپ پرواردشدہ اعتراضات کا دفاع کیا ہے، چنا نچہ تاریخ اہل حدیث کے صدے کے پر لکھتے ہیں کہ بعض مصنفین نے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رجال مرجیہ میں شار کیا ہے، حالا نکہ آپ اہل سنت کے بزرگ امام ہیں اور آپ کی زندگی اعلی در ہے کے تقوی کی اور تورع پر گزری ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔

بعد چندسطوراس کامفصل جواب دیتے ہیں کداول میر کد آپ پر میر بہتان ہے، آپ مخصوص فرقہ مرجیہ میں سے نہیں ہوسکتے ورند آپ اینے تقویٰ وطہارت پر زندگی نہ گزارتے۔۔۔(تاریخ اہل حدیث صہ ۷۷)

نیز صه ۹ کے پر لکھا ہے کہ ای طرح حافظ ذہبی علیہ الرحمہ اپنی دوسری کتاب تذکرۃ الحفاظ میں آپ کے ترجمہ کے عنوان کومعزز لقب امام اعظم سے مزین کر کے آپ کا جامع اوصاف حسنہ ہونا ان الفاظ میں ارقام فرماتے ہیں:

"كأن اصاماً ورعاً عالماً عاملا متعبدا كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطأن بل يتجر و يكتب"

آپ (دین کے ) پیشوا صاحب ورع نہایت پر ہیز گار عالم باعمل تھے۔ (ریاضت کش) عبادت گزار تھے، بڑی شان والے تھے، بادشاہوں کے انعامات قبول نہیں

نقصان ہے۔ (تاریخ اہل حدیث صہ ۹۵۔ ۹۲ مطبوعہ مکتبہ قد وسیدار دوباز ارلا ہور) نوٹ: کاش موجودہ دور کے غیر مقلدین و ہابیہ بھی اس داقعہ سے عبرت حاصل کریں اسی صفحہ مذکورہ کے حاشیہ پر جو بات نقل کی گئی ہے وہ بھی خالی از عبرت نہیں ہے وہ بھی ملاحظ فرمائیں:

سیالکوئی صاحب لکھتے ہیں کہ مولا تا تناء اللہ مرحوم امرتسری نے مجھ سے بیان کیا کہ جن ایام ہیں ہیں کا نیور میں مولا تا احمد سن صاحب کا نیوری ہے ممنطق کی تخصیل کرتا تھا، اختلاف نداق و مشرب کے سبب احناف ہے میری گفتگور ہی تھی ، ان لوگوں نے مجھ پر بیالزام تھوپا کہتم اہل حدیث لوگ آئمہ دین کے حق میں باد دبی کرتے ہو۔ میں نے اس کے متعلق حضرت میاں صاحب مرحوم دہلوی لیمنی شیخ الکل حضرت سیرنز برحسین صاحب مرحوم سے دریافت کیا تو آپ نے جواب میں کہا کہ ہم دسے خص کو جوائمہ دین کے حق میں باد بی کرے چھوٹا رافضی جانتے ہیں ۔ علاوہ بریں میاں صاحب مرحوم معیار الحق میں حضرت امام صاحب کا ذکر ان الفاظ میں بریں میاں صاحب مرحوم معیار الحق میں حضرت امام صاحب کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں ۔ امامنا وسید تا ابو صنیفہ النعمان ۔ نیز فرماتے ہیں کہ جہتد ہونا اور تمنع سنت اور شقی پر ہیزگار ہونا کا فی ہاں کے فضائل میں اور آ ہی کر یمہان اکر مکم عنداللہ القائم دیت بخش مرا تب ان کیلئے ہیں۔ (تاریخ اہل حدیث صد ۹ و عاشیہ میں)

ہوئے سالکوئی صاحب کی ایک تھیجت درج کرتا ہوں۔ ابرا ہیم سیالکوئی صاحب لکھتے
ہیں کہ حضرت امام صاحب کے متعلق تحقیقات شروع کی تو مختلف کتب کی ورق گردانی
سے میرے دل پرغبار آگیا، جس کا اثر ہیرونی طور پر سیہوا کہ دن دو پہر کے وقت جب
سورج پوری طرح روش تھا، یکا کی میرے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا گویا ظلمات
سعصہ فوق بعض کا نظارہ ہوگیا معا خدا تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ بید حضرت
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے برظنی کا بقیجہ ہے اس سے استغفار کرو، میں نے کلمات
استغفار دہرائے شروع کیے وہ اندھیرے نور اُ کا فور ہو گئے اور ان کی بجائے ایسا نور
چیکا کہ اس نے دو پہر کی روشنی کو مات کر دیا ای وقت سے میری حضرت امام صاحب
رحمۃ اللہ علیہ سے حسن عقیدت اور زیادہ بڑھگی اور میں ان مخصوں سے جن کو حضرت
امام صاحب ہے حسن عقیدت نہیں ہے کہا کرتا ہوا کہ میری اور تمہاری مثال اس آیت
امام صاحب ہے حسن عقیدت نہیں معارج قد سیہ آنخضرت ٹائیٹی ہے شاب کر کے
امام صاحب کے دھن تعالیٰ مشکرین معارج قد سیہ آنخضرت ٹائیٹی ہے شاب کر کے
فرماتا ہے، 'افتہ امرونہ علیٰ صایدی'

میں نے جو پچھ عالم بیداری اور ہوشیاری میں دیکھ لیااس میں مجھ سے جھگزا کرنا بے سود ہے۔

#### غاتمة الكلام:

اب میں اس مضمون کوان کلمات پرختم کرتا ہوں اور اپنے قارئین سے اُمید رکھتا ہوں کہ وہ بزرگان دین سے خصوصاً ائمہ متبوعین سے حسن ظن رکھیں اور گستاخی اور شوخی اور بے ادبی سے پر ہیز کریں کیونکہ اس کا نتیجہ ہردو جہاں میں موجب خسران و



آپ (دین) کے عالم باعمل ہیں ونیا ہے بے رغبتی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور ہروقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع وزاری کرنے والے ہیں۔

امام احمد بن هنبل عليه الرحمه كے پاس جب آپ كا ذكر ہوتا تو آپ رو پڑتے اور امام ابوصنيفه رحمة الله عليه كيليئ رحمت كى دعاكرتے تھے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جوفقہ پس کمال حاصل کرنا چاہتو وہ امام ابوعنیفہ کامختاج ہے، امام ابن المبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیس نے جناب سفیان توری علیہ الرحمہ کوکہا کہ اے اللہ کے بندے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فیبت سے کتنے دور بیں میں نے بھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہوتو سفیان توری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑے عقل مند ہیں وہ کیوں اپنی نیکیوں پر کسی اور کومسلط کریں گے۔ فرمایا کہ وہ بہت کرنے سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں)

نيز علامصديق حسن صاحب ني الصاحب كه ومناقبه وضنائله كثيرة و قد ذكر الخطيب في تأريخه منها شياء كثيرا ، ثم اعقب ذلك بذكر ما كان الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام ، لايشك في دينه ولا في ومعه و تحفظه ولم يكن يعاب بشى \_ سوى قلة العربيه \_

کہ آپ کے مناقب وفضائل بہت زیادہ ہیں،خطیب نے اپنی تاریخ ہیں ان ہیں سے کہ آپ کے مناقب وفضائل بہت زیادہ ہیں،خطیب نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن کا چھوڑ دینا بی لائق تھا اور ان کا بیان نہ کرنا ہی مناسب تھا، ایسے (جلیل القدر) امام کے دین وتقوی اور حفاظت دین کے بارے میں شک نہیں کیا جاسکتا، ان میں کی قتم کا کوئی عیب نہیں اور حفاظت دین کے بارے میں شک نہیں کیا جاسکتا، ان میں کی قتم کا کوئی عیب نہیں

غیر مقلدین و ہا ہیں کے مخدوم و ممدوح علامہ صدیق حسن بھو پالی کے حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تأثر ات علامہ صدیق حسن بھو پالی اپنی کتاب'' التاج کملکل'' میں حضرت امام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

امام ابوحنیفه، نعمان بن ثابت رضی الله عنه

آپ کے والد جناب ثابت علیہ الرحمہ کیلئے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ نے دعا خیر فرمائی۔

خطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ نے چارصحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو پایا

- حضرت عبدالله بن ابي او في رضي الله عنه
- ۲- مخرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه
- ا حضرت ابوطفیل عامر بن واثله رضی اللّه عنه

کی صحافی سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کی صحافی سے علم حاصل کیا ہے، لیکن آپ
کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کی ایک جماعت طے ہیں اور ان سے روایت بھی کی
ہاور سے بات اہل نقل کے نزویک ٹابت نہیں فطیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ
نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کودیکھا ہے۔ کیان عالما عاملا زاھدا عابدا
ورعا تقیا کثیر المخشوع دائمہ التصرع الی اللہ تعالیٰ۔

### ماخذ ومراجع

| بخارى شريف                 | $\Diamond$                   | القرآ ن الكريم           | ☆                           |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| كامل ابن عدى               | ☆                            | مسلم شريف                | ☆                           |
| تهذيب التهذيب              | ☆                            | ميزان الاعتدال           | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| تنبيض الصحيفه              | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    | الانقاء                  | 冷                           |
| الخيرات الحسان             | $^{\diamond}$                | منا قب الائمة الاربعه    | ☆                           |
| اخباراني حنيفه واصحابه     | $\stackrel{\wedge}{\approx}$ | تاریخ بغداد              | $\stackrel{\wedge}{\sim}$   |
| سنن دارقطنی                | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    | لسان الميز ان            | ☆                           |
| كتاب الضعفاءلابن الجوزي    | ☆                            | تذكرة الحفاظ             | ☆                           |
| النافع الكبيرشرح جامع صغير | ☆                            | كشف المحجوب              | ☆                           |
| توضيح الكلام               | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    | المغنى فى الضعفاء للذهبي | 公                           |
| تاریخ صغیرللبخاری          | ☆                            | ايكا رالمشن              | ☆                           |
| مقامات امام اعظم           | ☆                            | ضعفاء كبير للعقيلي       | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$ |
| منا قب امام اعظم           | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$  | الاقوال الصحيحه          | \$₹                         |
| جامع بيان العلم            | $\stackrel{\wedge}{\sim}$    | منا قب الامأم البي حنيفه | ☆                           |
| الجوا برالمضيبه            | ☆                            | جامع المسانيد لخو ارزى   | ☆                           |
| كتاب المجر وهين لابن حبان  | ☆                            | ميزان الكبري             | ☆                           |
|                            |                              |                          |                             |

ہے(سوائے قلت عربیہ کے) (التاج الم کلل صد ۱۳۱۳ اسلمنے) نوٹ: ہر یکٹ میں جوالفاظ ہیں وہ بھی غیر مقلد کا اپناوہم ہی ہے کیونکہ جو مجہزد مطلق ہو عالم عامل ہوقر آن وحدیث کا ماہر ہو، بے شار شاگر دوں کوفیض دینے والا ہواس پر قلت عربید کی بات محض تہمت ہی ہو عتی ہے۔

#### ال يرمختصر تبصره:

قارئین کرام! یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ غیر مقلدین وہا ہیہ کے بعض علماء جن کے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ان کے نزدیک حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ دین اسلام کی ایک مقدر شخصیت ہیں اور ان کا دشمن صرت کے بعدین ہے، اور ان کا دشمن حجولا اللہ من قدر اللہ کی ایک مساتھ بغض رکھنے والے کا خاتمہ اچھانہیں ہوتا (نعوذ باللہ من ذالک) مارٹ تو اللہ کی مارٹ وی اللہ من والک کی مارٹ وی اللہ من والک کی مارٹ وی اللہ من واللہ واللہ من واللہ وا

الله تعالی کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ الله تعالی اپنے بیارے نبی سیدالا نبیاء والمرسلین خاتم النبیان شفیع المدنبین رحمة للعالمین حضور آقا ہمارے سب کے وسید اعظم جائے پناہ محمد رسول الله تالیج کے سید اس کتاب کو قبول فرمائے اور اسے قبول خاص وعام عطافر مائے اور اہل محبت کیلئے مزید مضبوطی کا باعث بنائے اور گراہوں کیلئے سبب ہدایت بنائے۔

آمين بجاد النبي الاصين الكريم الرؤف الرحيم سيد المرسلين سيدناً محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واولاده واصهاره و انصاره اجمعين -

الحمد للدرب العالمين بيكتاب آج مورخد 2010-11-30 بروزجع ات بوقت نوبجرات مكمل موكى ـ

### فصوصي معاونت

پیرطریقت رهبرشریعت استاذ العلماء فخر اللسنت شخ الحدیث حضرت علامه مولانا مفتی عبر الشکور الباروی آفراول بندی

| شرح فقدا كبرللقاري            | ☆                               | انساب سمعانی           | $\Diamond$                   |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|
| السراح المنير شرح جامع صغير   | ☆                               | كتاب المعرفدوالتاريخ   | $\stackrel{\wedge}{\bowtie}$ |
| الجامع فى العلل ومعرفة الرجال | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$     | كشف الخفاء             | ☆                            |
| سيراعلام النبلاء              | ☆                               | كتاب الثقات لا بن حبان | ☆                            |
| تهذيب الكمال                  | $\stackrel{\wedge}{\mathbb{A}}$ | شذرات الذهب            | ☆                            |
| البداميدوالنهاميدلا بن كثير   | ☆                               | فهرست ابن نديم         | ¥                            |
| المختضرفي اخبارالبشر          | $\stackrel{\wedge}{\simeq}$     | مراً ة الزمان          | ☆                            |
| تاریخ این الوردی              | ☆                               | ا تاریخ الی الفداء     | 7.7                          |
| آ ثارالبلادوا خبارالعباد      | ☆                               | وايذان الاسلام         | ☆                            |
| النحوم الزاهره                | $\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$  | جامع المقدمات          | ☆                            |
| طبقات السنيه                  | ☆                               | طبقات المفسرين         | 公                            |
| كتاب الوافى بالوفيات          | ☆                               | حلو ة الحيوان          | $\stackrel{\wedge}{\nabla}$  |
| جامع الاصول                   | ☆                               | كتاب الثقات تصحبلي     | ☆                            |
| فتآویٰ ثنا ئیہ                | ☆                               | فآويٰ نذريبه           | ☆                            |
| حيات طبيبه                    | ☆                               | دا ؤدغر <b>ن</b> وی    | ☆                            |
| تاریخ اہل صدیث                | ☆                               | سيرت الاتشه            | ☆                            |
|                               |                                 | الثاج المسكلل          | ☆                            |
|                               |                                 |                        |                              |

#### https://ataunnabi.blogspot.com/

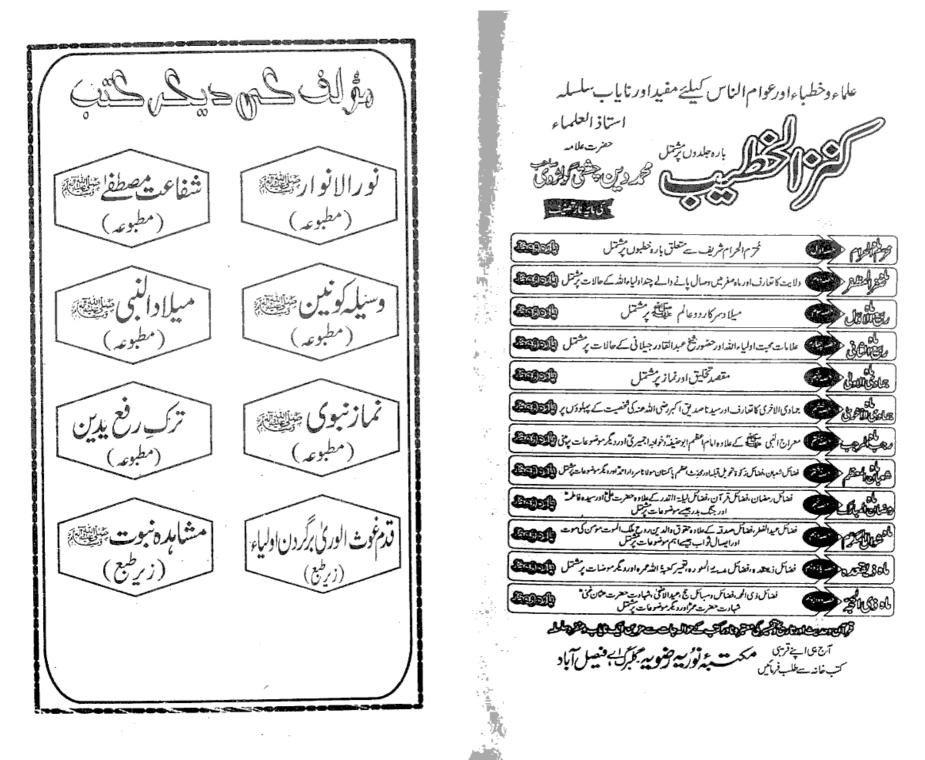

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# https://ataunnabi.blogspot.com/ خطيب فيهتم ركبام يمث رقيه رضويه بيرفن غلّهن طرئ سامهيول کی دیگر کت منتبلا وأزور المائية

Click For More Books ps://archive.org/details/@zohaibhasanatt